



ازافادات

مجونب العُلما وَ الصَّلَى . عَرِيبُ العُلما وَ الصَّلَى الْهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم مُحِدًى طِلْمُ

فاكثرشا ومستودث







# جمله حقوق محقوظ بي

| نام كتاب نطبات فجنرها                                     |
|-----------------------------------------------------------|
| ازافادات - صفيت كونا پيؤوالفقال مَنْ تَعْشبندَى لَيْسِ    |
| مرنب مرنب مرنب مرنب مرنب مرنب مرنب مرنب                   |
| منحت بُالِفقيت ر<br>ناشر ————ناشر يوره مَيَالَ بِو        |
| اشاعت اوّل اکتوبر 2008ء                                   |
| اشاعت دوم جنوری 2009ء                                     |
| اشاعت سوم متى 2009ء                                       |
| اشاعت جہارم اشاعت جہارم مئی 2010ء<br>اشاعت پنجم مئی 1100ء |
| تعداد — حافظ المجم محمود سرورق المحم محمود المعملين       |
| كېپيوٹر كمپيوزنگ فاكٹرشا ئېسىئود <sup>ئۇلا</sup>          |

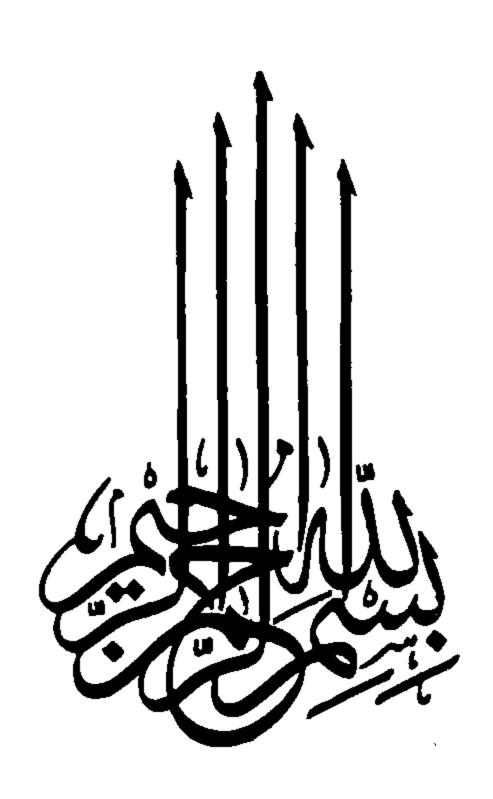

| مفحانبر  | عنوان                                                            | صفحانبير | عنوان                             |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 31       | ا دل کی زبان                                                     | 11       | عرض ناشر                          |
| 32       | ول کا کام                                                        | 13       | پیش لفظ<br>*                      |
| 33       | اعضاء كى لذات                                                    | 17       | 🛈 الله تعالى سے جنو نی تعلق       |
| 33       | آ نکھی لذتیں                                                     | 17       | محت کان ج                         |
| 34       | ناک کالذتیم                                                      | 17       | بے میں<br>محبت کیسے ہوتی ہے؟      |
| 34       | زبان کی لذهبی                                                    | 18       | محبت کا فطری جذبه                 |
| 35       | ا پوشیده اعضاء کی لذ <b>ت</b> یں<br>سیرید دو                     | 20       | عِثق اور نِسق<br>عِثق اور نِسق    |
| 35       | . دل کی لذتیں<br>- منتصلیہ                                       | 20       | ماہر-ین نفسیات کے فلسفہ ہائے حیات |
| 36       | قا ٽو ني تعلق<br>د ته اپ                                         | 21       | کارل مارس کانظریه                 |
| 37       | جۇنى تعلق<br>سىرە سەرەرىي                                        | 21       | الفريدا يُداركانظريه              |
| 38       | آج کے مسلمان کی حالت<br>مدر مصر در تعالیہ مرود                   | 21       | فرائيڈ کانظر بي                   |
| 39<br>40 | اللہ ہے جنونی تعلق مطلوب ہے<br>محم سے مصر الکتر                  | 22       | اسلامی نظریه                      |
| 41       | محبوب کی ہر چیزاحچی گاتی ہے<br>ریوس نا میں میں سرار توس          | 22       | سائمنىدانول كأدهوكه               |
| 42       | اللہ کے ذکر ہے مؤمن کا دل تر بتا ہے۔<br>ایک بھار عشق کا واقعہ    | 23       | مج کیا ہے؟                        |
| 72       | ایک بھاری کا دافعہ<br>اللہ ذکر ہے مؤمن کی بض تیز ہوجاتی          | 24       | محبت کی حقیقت                     |
| 43       | اللدو ترسے و جان جان میں اوجان                                   | 25       | محبت الهی کی شیرینی               |
| 43       | ہے<br>تلاوت قرآن اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی                         | 26       | عشق کی و کا نیں اور عشق کی پُڑیا  |
| 44       | مرادب راق مدسان الله تعالى سے ملاقات<br>تمازالله تعالی سے ملاقات | 27       | ايمان کی شرط                      |
| 46       | موت تخفه عمومن                                                   | 28       | ول اورو ماغ كا فرق                |
|          |                                                                  | 28       | سات زبانوں میں اشعار              |

| مفدنبر        | . عنوان                                                                 | صفعانبير                                                                                                       | عنوان                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 67            | صلیمه سعد بیری بر کیف اوری                                              | 47                                                                                                             | محفلِ ديدار                              |
|               | اعلانِ نبوت ہے قبل آپ ماہی تائج کی                                      | 48                                                                                                             | محبت البي كاحسول                         |
| 69            | تحريم                                                                   | 48                                                                                                             | (۱)طلب صادق                              |
| 70            | دل کا سودا کرنے والے                                                    | 49                                                                                                             | (۳) موت کی یاد                           |
| 71            | عرب كا جاند                                                             | 50                                                                                                             | (۴) انعامات باری تعالی کا استحضار        |
| 71            | د پدار پرانو ارکی تژپ                                                   |                                                                                                                | (۵) الله تعالی کے لیے محبت کرنا          |
| 72            | ان کے جاہنے والے ایسے بھی تھے                                           |                                                                                                                | (۲) الله کی راه میس خرچ کرنا             |
| 73            | مديقه كائتات كىلازوال محبت                                              |                                                                                                                | (2) صادرحی<br>س                          |
| 74            | شاعررسول درمدح جمال رسول                                                | III.                                                                                                           | معمادت والى محبت<br>رست                  |
| 74            | حال مصطفح امام بوميري كي نظر ميس                                        | III                                                                                                            | الله کوکتنی محبت ہے؟                     |
| 75            | جمادات کے محبوب<br>سر                                                   | 1                                                                                                              | محبت البیزندگی کی گاڑی کا پڑول<br>اسر -  |
| 76            | با تات کے محبوب<br>سرم                                                  | 1                                                                                                              | محبت البي كي قدر                         |
| 77            | نیوانات کے محبوب<br>مین سیم                                             | li de la companya de | محبب البي كيليه مناجات                   |
| 77            | نسانوں کے مجبوب<br>م می سینہ مرین                                       |                                                                                                                | 🕜 محبوب كل جهال ما الميتيم               |
| 78            | ندگی کی آخری تمنا                                                       | ∥ OI                                                                                                           | أيك آئيذيل فخصيت                         |
| 78            | بُوبِ مِلْ الْمِثَالِمُ كَلَّ شَابِهِت كَلِّمَنا<br>وم الآن ما الأسارية | 1 0-                                                                                                           | وعائد ابرائيس ويعم كمصداق                |
|               | يدنامدين اكبرهاكي في المالية                                            |                                                                                                                | ولاوت نبوى مرفظة كروقت ميس               |
| 79            | ے انتہا درجہ کی محبت<br>منرت اسام کے دل میں محبوب خدا کی                | V.S                                                                                                            | حكمت                                     |
| 0.            | سرت اعلم دول مل مبوب طدا ن<br>-                                         | 63                                                                                                             | مرئ کی کل کے کنگرے توٹے میں راز          |
| 86            | بت<br>پ صحابید کی محبت                                                  | 64                                                                                                             | والدماجد كي وفات مين تحكمت               |
| 88<br>88      | ب حابین حبت<br>تعدجس نے صحابہ کرام م کورڈیادیا                          | ~   03                                                                                                         | دوران حمل بر کات کاظہور<br>سریع          |
| 90            | لعد رائع فابترائم مورياديا<br>وب خدا ما الماييز كي محبت بحرى دعا        | <b>S</b>                                                                                                       | حلیمہ سعد بیا کے آجھن میں رحتوں کی<br>سم |
| <b>1 30</b> . | يب عد الهيهم ل جب الرواد                                                | 65                                                                                                             | بغير                                     |
|               |                                                                         |                                                                                                                |                                          |

|       | صفحانبر | عنوان                            | فحالمبر | عنوان عنوان                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 107     | ئىن وجمال كے ساتھ نمائش          | 93      | ا ایمانی زندگی کے نقاضے                                                                                                                                                                                                          |
|       | 107     | نسان کی ذرمدداری                 | 95      | موّ منوں کوامیان لانے کا تھم                                                                                                                                                                                                     |
|       | 108     | نسانی زندگی کے دورخ              | 96      | تو حول واليال والقالب القلب كالمطلب                                                                                                                                                                                              |
|       | 108     | د نیایس بالآخر کھونا ہی ہے       |         | عمدی باسب مسب است<br>عمل ول کی حالت کا آئیندوار ہے                                                                                                                                                                               |
|       |         | جب تک انسان مے ہیں کا فرنہیں ہو  | 98      | ىناو ئى خوف<br>بناو ئى خوف                                                                                                                                                                                                       |
|       | 109     | CL-                              | 99      | براول وت<br>مومن اورغیرمومن میں فرق                                                                                                                                                                                              |
| $\ $  | ļ       | انسان کی روحانی قوت جنوں سے      |         | مومن بن دیکھے مانتاہے، کافرد کھے کر                                                                                                                                                                                              |
|       | 110     | Saz                              | 99      | 1                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 111     | انسان کی بوی فلطی                |         | مانتا ہے<br>مومن بخوشی مانتا ہے،غیرمومن مجبور ا                                                                                                                                                                                  |
|       | 112     | دوزخی اعمال ہے جنت کی تلاش       | 99      | ا نون دون ون اون المارية المار<br>المارية المارية الماري |
|       | 113     | موت.کوی <u>ا</u> درکھو           |         | ائے ہ<br>بروز قیامت کافر کو حسرت ہوگی ،                                                                                                                                                                                          |
|       | 114     | اعمال کی تنجیاں                  | 100     | برور مي ش 6 مرو سرف الاق<br>مومن مسرور دو کا                                                                                                                                                                                     |
|       | 114     | اجنت کی منحی<br>س                | 101     | انسان کی قبت<br>انسان کی قبت                                                                                                                                                                                                     |
|       | 114     | نماز کی سنجی                     | 101     | اسان یک<br>برورو <b>گا</b> ر کی عظمت                                                                                                                                                                                             |
| ]     | 115     | نیکی کی شخی سے بولنا             | 102     | چوروه در مان<br>انسان کی اوقات                                                                                                                                                                                                   |
| ]<br> | 116     | علم کی منجی ' دهسنِ سوال''<br>سه | 103     | رسان والا انسان الله كا دوست ہے                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 116     | الله کی مردکی شیخی دمبر''        | 103     | انيان مفات البيركامظر ہے                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 17      | نعمب خداکی تنجی ' شکر''<br>سر    | 104     | انسان ایک نوخیز کل کی مانند ہے                                                                                                                                                                                                   |
| I     | 18      | ولايت کې مخې" و کر"<br>سب        | 104     | انسان کے نامطلوب اوصاف<br>انسان کے نامطلوب اوصاف                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 18      | فلاح کی منجی ''تھوٰی''           | 105     | افتدار كے ساتھ تكبر                                                                                                                                                                                                              |
|       | 19      | رزق کی منجی 'اخلام''             | 105     | رولت کے ساتھ بخل<br>دولت کے ساتھ بخل                                                                                                                                                                                             |
|       | 19      | خيروبركت والےاعمال               | 106     | علم کے ساتھ حسد                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 19      | وضویس عمر کی بر کت               | 106     | شهرت کے ساتھ ریا کاری                                                                                                                                                                                                            |
|       |         |                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                  |

| مغداسر | عنوان                               | مقتانس | عنوان                               |
|--------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 138    | ذ کر وفکر میں وقت گزاریں            | 120    | سلام میں گھر کی برکت                |
| 138    | پرسکون نماز دن کی کوشش کریں         | 120    | ابل الله عن تبت                     |
| 139    | تبجد کی پابندی کریں                 | 120    | ني عليه السلام كاساتهد              |
| 139    | المحي توبيري <u>ن</u>               | 121    | یا نج بندون کی ذ مدداری             |
| 140    | منوعه چزیں                          | 121    | (۱) الله كرائة من تكلفه والا        |
| 141    | الله سن کی محنت کورایگان نبیس کرتے  | 121    | (٢) مريض كي عيادت كرفي والا         |
| 141    | قبولیت بڑی نعمت ہے<br>سد            | 122    | (m) مبح وشام مجد بین گزارنے والا    |
| 142    | قبولیت کے لیے دعامانگیں             | 122    | (۳) امام کامعاون                    |
| 145    | 🕜 يقين كائل اورا تمال صالح كے ثمرات | 123    | (۵) كى كابرانە چاہنے والا           |
| 147    | برانسان کی خواہش                    | 124    | پانچ آنکھوں پرجبنم حرام             |
| 148    | اعمال کے اثرات                      | 124    | الله كى راه يس جا محنه والى آئكم    |
| 148    | غماز اور فلاح                       | 124    | الله کی راہ میں ضائع ہونے والی آئے  |
| 148    | ذ كراوراطمينان قلب                  | 125    | خوف خداے رونے والی آئکھ             |
| 149    | روزه اورتفويل                       | 125    | غیرمحرم سے رکنے والی آئھے           |
| 149    | حج اوراورمغفرت                      | 125    | الله والول كومجت ہے ديكھنے والي آكھ |
| 150    | اعمال کی طافت کایقین                | 125    | پانچ کاموں میں جلدی کرو!            |
| 150    | اعمال بنانے اور بگا ڑنے کا بتیجہ    | 126    | برندون كالبنجره ياجانورون كالصطبل   |
| 151    | رجوع الى الله كالمتيجه              | 127    | تقوف وسلوك كي محنت كامقصد           |
| 152    | اعمال بنانے پر دوخوشخبریاں          | 127    | تصوف اكابرك اقوال كاروشي مين        |
| 153    | اعمال بگاڑئے پر دوعزاب              | 130    | نورولايت كى نشانيان                 |
| 155    | اپنی دات پرمحنت کی ضرورت            | 136    | منعور ملاج اور فرعون مين فرق        |
|        | دوسروں کے بارے میں حسن ظن           | 136    | زندگی کی <i>ترتیب سیدمی کری</i> ں   |
| 155    | اہیے بارے میں فکرمند                | 138    | اجتماع کیلیے ہدایات                 |

•

| مندسر   | عثوان                                | صفحاسبر | عنوان                                      |
|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| 170     | الله پرایمان کی حقیقت                | 156     | نیکوں اور بروں کے حالات میں فرق            |
| 171     | بہلے ججز ہے کا مقصد                  | 158     | د منح ابواب اور دختج بر کات                |
| 172     | دوسر معجزے كامقصد                    | 159     | آ ز مائش بمؤمن اور فاسق و دنول پر          |
| 173     | رزق الله کے ہاتھ میں ہے              | 160     | عبادت مین ستی کا نتیجه                     |
| 174     | اميدفقط اللدس                        | 161     | بسم الله كى بركت يصيطاني اثرات             |
| 174     | انچ کا مثال<br>انج کا مثال           |         | ہے تفاظت                                   |
| 175     | ما تكناغير سي شكو سالله س            | 161     | کھانے سے پہلے ہم اللہ پڑھنا                |
| 175     | فرشتوں پرائیان کا مطلب               | 162     | بهم الله پژه کر کھر کا درواز ہ بند کرنا    |
| 176     | متمابون پرائمان کامطلب               | 162     | بسم الله پڙھ کرييت الخلاجا تا              |
| 176     | رسولوں پرایمان کا مطلب               | 163     | کیڑے! تارتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا            |
| 177     | روز آخرت پرایمان                     | 164     | ا بهم الله پڑھنے کی عادت ڈالیں             |
| 178     | قضاوقدر بريقين كالمطلب               | 165     | روز محشرا عمال کام آئیں مے                 |
| 178     | موت کے بعد کھڑے ہونے کا یقین         | 165     | الچمی طرح وضوکرنا کام آئے گا               |
| 178     | آج ایمان بنانے کی ضرورت ہے<br>سی     | 166     | ذكر كام آئے گا                             |
| 179     | ایمان دالے کا تھم کرہ ارض پر چاتا ہے | 167     | نماز کام آئے گ                             |
| 180     | امت محمد میرکی فضیلت دوسری امم پر    | 167     | روزه کام آئے گا                            |
| 186     | اٹی ذات پرمحنت کی ضرورت ہے<br>- ت    | 167     | مج وعمرہ کام آئے گا<br>محریر سے م          |
| 186     | تين باتيںاوہے کی لکیر                | 168     | ملدرهی کام آئے گی                          |
| 188     | الله کے دعدوں کا یقین<br>ر           | 1.60    | مدقد خیرات کام آئے گا<br>خند مرکومت برص    |
| 188     | يننے والا مزاج                       | 140     | خوف خدا کام آئے گا<br>درود شریف کام آئے گا |
| 188     | ديينے والامزاج<br>محمد م             | 1.00    | ورود سریف کا اے کا کلمہ کام آئے گا         |
| 189     | کچی تو به کا اعجاز<br>علی            | 4.50    | التصافلات كام آئيس مے                      |
| 190     | على تكات                             | 170     | اليمان مغصلايك عهد ، أيك وعده              |
| <u></u> | <u> </u>                             | 1       | 1                                          |

| مندانبر  | عنوان                                           | منفعانير  | عنوان                           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 210      | حق وباطل کی تحلی نشانیاں                        | 192       | توبہ کے لیے جامع دعا            |
| 211      | انسان میں حق و باطل کی مخفی جنگ                 | 192       | چارانعامات                      |
| 212      | مٹی سے مانوسیت                                  | 195       | ماسر چیں کیے ہوتے ہیں؟          |
| 212      | افقراءى اغنياء برفضيلت                          | 198       | @ دنیا کی حقیقت                 |
| 213      | فقراء سے دوسی کا فائدہ                          | 199       | سنرآخرت کے مسافر                |
| 213      | مشندا سانس اور سوسال کی عیادت                   | 199       | د نیاامتخان گاہ ہے              |
| 214      | ایک گناه گاراورایک عابد کاانجام                 | 200       | دونتم کے کمناہ                  |
| 215      | غریب کی آهستے ڈرو                               | 200       | تنكبرا يثي كمناه                |
| 216      | بڑے بوجھ دالے لوگ                               |           | نفس كومار في كامطلب             |
| 217      | مالدار بامال کے چوکیدار<br>س                    | 1 202     | ونیا کی زندگی ایک تھیل تماشہ ہے |
| 217      | عزت والأكون؟                                    | H 70.7    | ونیا کیا ہے؟                    |
| 218      | الله نعالی اخلاص کود کیھتے ہیں                  | 203       | ونیا کی طالب کتے                |
| 218      | اخلاص کی میراجری کی                             | N         | کتے سے تشبید کی وجہ             |
| 219      | وزنِ اعمال کی سائنسی توجیهه<br>مرد مرد در در در | 200       | آخرت ونیا پرمقدم ہے             |
| 221      | اجنماع کا بنیا دی مقصد<br>روی عرصه تاک می میرود | 1 200     | دنیاسے کنار وکئی کامطلب         |
| 221      | اجماع میں ونت کیسے گزاریں<br>دور مراجع          | -0'       | طمع کے بار                      |
| 222      | چنے ہوئے لوگوں کا مجمع<br>سے سے کو قبی سے کہ    | 207       | دنیا ک حقیقت                    |
| 223      | اپنے ونت کوقیمتی بنا ئیں<br>و سٹم میں میں دور   |           | فقیری کامزاشاہی میں نہیں        |
| 224      | از لی دشمن سے ہوشیار الا                        | . <b></b> | الله والول كے خادم              |
| 225      | ∑شرات         آفتوی کے شرات                     | <b>'</b>  | الله والول كي حكومت             |
| 227      | ئبدوا فی چیز ول کوچھوڑنے کا تھم<br>نب           |           | مرجيل اور بجر جيل               |
| 228      | روردگارعالم کی وصیت!!!                          |           | ونیابندین کامجموعہ              |
| 229      | لایت کے درجات                                   | 210       | موت كاوفت مشكل ترين وفت         |
| <u> </u> |                                                 | <u> </u>  |                                 |

| صفحانبير | عنوان                                | مندهنبر  | عنوان                           |
|----------|--------------------------------------|----------|---------------------------------|
| 252      | (۸)املاچاءال                         | 229      | تقویٰا کابرین کی نظرمیں         |
| 252      | (٩)اعداء ہے حفاظت                    | 232      | تقویٰقرآن مجیدی نظر میں         |
| 256      | خدائی فوج کا پېره                    | 234      | تقوى كي فوائد وثمرات            |
| 257      | نى رحمت المُولِيَّلِم كَ وشمنول كامر | 234      | (۱)تكفيرستيات                   |
| 260      | مناه كمزورى كالبيش خيمه              | 235      | (۲)اعظام اجر                    |
| 261      | چ ہیں ہے بازمروادیے                  | 237      | (m)اعطائے فرقان                 |
| 261      | اسباب کے بغیر فتح و کا مرانی         | 237      | ولادت سے پہلے بیٹی کی خبر       |
| 263      | ایکساپ سستریات کی شکل میں            | 238      | خواب سے بغیر تعبیر              |
| 263      | (۱۰)اخروی نجات                       | 239      | بدنظری کا فوری اوراک            |
| 264      | (۱۱)فتح بركات                        | 239      | فراست مومن كاصطلب               |
| 265      | بركست كافقدان                        | 240      | تهارے كمريس وركيے!!!            |
| 266      | (۱۲)اعطائے قبولیت                    | 241      | <b>حا</b> ليس دن ين القائد نسبت |
| 267      | فقة حنفى كى قبوليت اوراس كاراز       | 241      | انگوردن سے مردول کی بدیو        |
| 270      | بخاری شریف کی قبولیت کاراز           | 242      | يظم غيب نبيس                    |
| 270      | منه تؤثر جواب                        | 243      | (٣)اخراج من الفيق               |
| 271      | قرآن مجید کی خدمت کا صله             | 243      | حاسدین کے خلاف خدائی مدد        |
| 272      | قرب خداوندی کاسبب                    | 246      | نامساعد حالات ثين خروج كاراسته  |
| 273      | احسن القصص اوراس کے اسرار ورموز<br>م | 247      | (۵)رزق بے حساب                  |
| 278      | آج امت بے سہاراہے مگر                | 248      | نوثوں سے بعراسوٹ کیس            |
| 280      | احتیاطاتوریمی ہے تمر                 | 249      | یلوں سے رزق کا انتظام           |
| 280      | تقویٰ کا دائرہ کار                   | 250      | والدين كى خدمت كاانعام          |
| 281      | دنيا کې چيک پوست ميں پوشيده ايک سبق  | 251      | (۲)معیت الی                     |
|          | <b>⊕⊕⊕⊕</b>                          | 251      | (۷)مبت التي                     |
|          |                                      | <u> </u> |                                 |



محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتیم کے علوم ومعارف پرمنی بیانات کوشائع کرنے کا بیسلسله خطبات فقیر کے عنوان سے 1996ء بمطابق ۱۳۱۷ھ میں شروع کیا تھا اور اب بیہ تیرہویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شاہین کی پرواز ہرآن بلند سے بلند تر اور فزوں سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ یہی حال حضرت دامت برکاتیم کے بیانات حکمت ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کو بھی سنتے ہیں ایک نئی پرواز فکر آئینہ دار ہوتا ہے۔ بیکوئی پیشہ ورانہ خطابت یایاد کی ہوئی تقریبی سنجیس بیل بیکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانے میں ڈھل جیں بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانے میں ڈھل کر آپ بنتی رہا ہوتا ہے۔ بقول شاعر

میری نوائے پریثال کو شاعری نه سمجھ که میں ہوں محرمِ راز درونِ خانہ

''خطبات فقیر'' کی اشاعت کا بیکام ہم نے اس نیت سے شروع کررکھا ہے کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم کی فکر سے سب کوفکر مند کیا جائے اورانہوں نے اپنے مشائخ سے علم و حکمت کے جوموتی اسٹھے کرکے ہم تک پہنچائے ہیں ، انہیں موتیوں کی مالا بنا کرعوام تک پہنچایا جائے۔ یہ ہمارے ادارے کا ایک مشن ہے جوان شاء اللہ سلسلہ وار جاری رہے گا۔ قار ئین کرام کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اس مجموعہ وخطبات کو ایک عام کتاب سمجھ کرنہ پڑھا جائے کیونکہ یہ بحر معرفت کے ایسے موتیوں کی مالا ہے جن کی قدر و قیمت اہل ول ہی جانے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بیصاحب خطبات کی بے مثال فصاحت و بلاغت ، ذہانت و فیلانت اور حلاوت و ذکاوت کا فقید المثال اظہار ہے جس سے اہل ذوق حضرات کو محظوظ ہونے کا بہترین موقع ملتاہے۔

قار کین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہو یا اس کی بہتری کے لئے تنجاویز رکھتے ہوں تو مطلع فر ما کرعنداللہ ما جور ہوں ۔ اللہ تعالیٰ سے وعا ہے کہ ہمیں تا زیست اپنی رضا کیلئے بی خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فر ما کمیں اور اسے آخرت کے لئے صدقہ ، جاریہ بنا کمیں ۔ آمین بحرمت سیدالمرسلین ما تی تی تا خرت کے لئے صدقہ ، جاریہ بنا کمیں ۔ آمین بحرمت سیدالمرسلین ما تی تی تا خرت کے لئے صدقہ ، جاریہ بنا کمیں ۔ آمین بحرمت سیدالمرسلین ما تی تی تا خرت کے لئے صدقہ ، جاریہ

مُ المُرْشَا لِمُحسب مُودِلْمَتَّتُبِنَدَى لِمُلَّا فاكثر شالِمِ مستودِلْمَتَّتُبِنَدَى لِمُلَّا خادم مكتبة الفقير فيصل آباد  $\mathfrak{S}$ 



ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفِي وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ الصَّطَفِيٰ آمَّا بَعُدُا فقيركو جب عاجز كيضخ مرشد عالم حضرت مولانا پيرغلام حبيب نقشبندي مجددي نورالله مرقده نے اشاعت سلسلہ کے کام کی ذمہ داری سونی تو ابتدامیں چند دن اپنی بے بصاعتی کے احساس کے تحت اس کام کے کرنے میں متذبذب رہا، کیکن حضرت مرشد عالم رحمة الله عليه نے بھانب ليا، چنانچه فرمايا كه بھئىتم نے اپن طرف ہے اس کام کونہیں کرنا بلکہ اینے بروں کا تھم پورا کرنا ہے ، کیوں نہیں کرتے ؟ مزید فرمایا کہ جب بھی مجلس میں بیان کے لیے بیٹھونو اللّٰہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو ، بردوں کی نسبت تمہاری پشت پناہی کرے گی۔ چنانچہ حضرت کے حکم اور نصیحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندہ نے وعظ ونصیحت اور بیانات کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مددشامل حال ہوئی ، حلقہ بڑھتا رہااور الحمد للٰدشر کا ء کو کافی فائدہ بھی ہوتا کیونکہ ان کی زند گیوں میں تبدیلی عاجز خودبھی دیکھتا تھا۔تھوڑ ہے ہی عرصے بعد چہاراطراف ہے بیانات کے ليے دعوتيں آنے شروع ہو گئيں۔ شخ كائتكم تھا، سرتا بي كى مجال كہاں؟ جب بھى دعوت ملی رخت سفر با ندها اور عازم سفر ہوئے۔اس کثرت سے سفر ہوئے کہ بعض او قات صبح ایک ملک، ووپہر دوسرے ملک اور رات تیسرے ملک میں ہوئی ، اللہ تعالیٰ نے ا بنی رحمت ہے ملکوں کومحلّمہ بنا دیا۔ اِس نا تو ال میں بیہ ہمت کہاں؟ .....گروہ جس ہے عا ہیں کام لے لیتے ہیں۔ بقول شخصے

'' قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں''

حقیقت بیہ ہے کہ بیمبرے شیخ کی دعاہے اور اکا برکافیض ہے جو کام کررہاہے، و اما بنعمة ربك فحدث ۔

بیانات کی افادیت کود کیھتے ہوئے کچھ کرسے بعد جماعت کے کچھ دوستوں نے ان کو کتابی شکل میں مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کیا ، مکتبۃ الفقیر نے اس کی اشاعت کی ذمہ داری اٹھائی ، یوں خطبات فقیر کے عنوان سے تمبروار بیا لیک سلسلہ چل پڑا۔ بیا عاجز کئی ایسی جگہوں پر بھی گیا جہاں بی خطبات پہلے پہنچے ہوئے تھے اور وہاں علماء طلباء نے کافی بیند بدگی کا اظہار کیا تھا۔

اس کتاب کے مطالعے میں ایک بات بیہ پیش نظر رکھیں کہ بیکوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے بلکہ بیانات کا مجموعہ ہے ، ان میں علمی غلطی یا بھول کا امکان موجود ہوتا ہے۔اس لیے معزز علمائے کرام ہے گزارش ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی دیمیس تو اصلاح فر ماکر عنداللہ ماجور ہوں۔

دعا ہے کہ جوحضرات بھی ان بیانات کی ترتیب واشاعت میں کوشاں ہیں اللہ تعالی ان سب کی کوشاں ہیں اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کوشرف قبولیت عطافر مائیں اور انہیں اپنی رضا اپنی لقا اور اپنا مشاہدہ نصیب فرمائیں اور عاجز کوبھی مرتے دم تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں ۔ آمین ثم آمین

دعا گوودعا جو فقیرذ والفقارا حمرنقشبندی مجددی کان الله له عوضا عن کل شیء



﴿ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوْ ا اَشَدُّ حُبَّالِلْه ﴾ (البقرة: ١٦٥)



یہ بیان 2004ء کومعہد الفقیر الاسلامی جھنگ میں سالانہ نقشبندی اجتماع کے موقع پر ہوا ،جس میں حضرت اقدس کے خلفاء اور اندرون و بیرون ملک سے ہزاروں مریدین شریک تھے۔



# اللدنعالي سيجنوني تعلق

اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفَیٰ اَمَّا بَعْدُا
فَاعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّیْطُنِ الرَّحِیْمِ ٥ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ٥
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِم اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِذَا دُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِم ایَتُو کُلُونَ ٥ (الانفال:٢)
ایَاتُهُ زَادَتُهُمْ اِیْمَانا وَعَلَی رَبِّهِم یَتُو کُلُونَ ٥ (الانفال:٢)
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا یَصِفُونَ٥ وَسَلامٌ عَلَی سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا یَصِفُونَ٥ وَسَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلِیْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ٥ الْمُرْسَلِیْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ٥ اللّهُمْ صَلِّ عَلیٰ سَیِدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلیٰ آلِ سَیِدِنا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِمُ

#### محب**ت کا بہج**: محبت کالفظ بعض علماء کے نز ویک حبہ سے نکلا ہے ۔حبہ کہتے ہیں بہج کو اور سیہ

محبت کالفظ بعض علماء کے نزدیک حب سے انکلا ہے۔ حبہ کہتے ہیں نیج کواور سب
جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی نیج کو منا سب زمین مل جائے ، ماحول مل جائے تو وہ
پھلٹا پھولٹا ہے اور پھل پھول نکالٹا ہے۔ ای طرح محبت کا جذبہ ہرانسان کے اندر
فطری طور پرموجود ہے۔ یہ نیج اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یوم میٹاق میں رکھ
دیا تھا۔ یوم میٹاق اس دن کو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب روحوں سے ایک عہد
لیا اَکَسْتُ بِسَوَ بِیَکُم کیا میں تہارا پروردگار نہیں ہوں؟ توسب نے جواب دیا: قَالُو بِیا اَکْسُتُ بِسَوَ بِیَالِ اِسْدِی ہمارے رہ ہیں۔

محبت کیسے ہوتی ہے؟

محبت دووجو ہات ہے ہوتی ہے ، بھی ویکھنے سے اور بھی بات کرنے سے۔ دیکھنا

بھی محبت کا ذریعہ بنمآ ہے اور کلام بھی محبت کا ذریعہ بنمآ ہے۔اس کئے جیتے بھی انبیاء کرام دنیا بیں گزرے ہیں ، ان میں سے کسی نے بھی دنیا میں اللّٰہ رب العزت کو د کیھنے کی تمنا ظاہر نہیں کی سوائے حضرت موسی میسم کے ،انہوں نے کہا:

رَبِّ أَدِنِیْ أَنْظُوْ اِلَیْكَ [اے پروردگار! میں آپ کود کھنا چاہتا ہوں]

تو سب انبیائے کرام میں ہے حضرت موی طبیع نے آخرابیا کیوں کہا؟ تو علماء
نے لکھا ہے کہ وہ کلیم اللہ تھے، وہ اللہ تعالی ہے ہم کلامی کرتے تھے اور جب بھی کسی
ہے ہم کلامی ہوتو اس کود کیھنے اور اس ہے ملنے کی دل میں خوا ہش پیدا ہوتی ہے۔ گویا
کلام ، محبت کا ذریعہ بنتا ہے اور اگر دیکھ لیا جائے تو پھر محبت راسخ ہوجاتی ہے۔

یدونوں تعتیں انسان کواسی دن مل گئیں۔جس دن سحک عیان نے ساری روحوں کے سامنے اپنی بجلی ڈالی، بغیر کسی نقاب اور حجاب کے۔ بے نقاب بخلی جب روحوں پر پڑی توان کو دیدنصیب ہوئی اور اَلَہٰتُ بِسرَبِّ کُٹُم کے ذریعے ہم کلامی فرمائی۔ تو تمام روحوں کو بید دونعتیں اس دن مل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابنا جمال دکھا کر سوزعشق عطا کر دیا اور اپنا کلام فرما کر کیف علم عطا فرما دیا۔ بید دونوں نعتیں انسان کول سوزعشق عطا کر دیا اور اپنا کلام فرما کر کیف علم عطا فرما دیا۔ بید دونوں نعتیں انسان کول سوزعشق بھی ملا اور سوزعشق بھی ملا اور سوزعشق بھی ملا۔

#### محبت کا فطری جذبہ:

تو فطری طور پر ہرانیان کے اندر محبت کانتج موجود ہے۔ ای لئے ہرانیان فطری طور پر جسن و جمال کاقد روان ہے۔ اساچھا منظر دیکھیں گے، اچھا گئے گا، اچھی عمارت دیکھیں، اچھی گئے گا، اچھی مارت دیکھیں، اچھی گئے گا، خوبصورت درخت دیکھیں، اچھی گئے گا، خوبصورت فخصیت دیکھیں، اچھی گئے گا، کسی چیز میں بھی حسن و جمال ہوگا تو انسان کا دل اس کی طرف تھنچے گایدا یک فطری تی چیز ہے۔ اس کوشعراء نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ چنانچے کی نے تو یوں کہا:

بس ایک بجلی می پہلے کوندی

پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے
گر جو پہلو کو دیکھتا ہوں
تو دل نہیں ہے ، جگر نہیں ہے
اللہ تعالیٰ نے جو بچلی ڈال دی تو بندے سے دل لے لیا۔ ہر بندے کے دل میں
ریمجت کا بچے ڈال دیا۔ چنانچے کسی نے کہا:

۔ شاید ہزم ازل میں اک نگاہ ناز سے عشق کو اس انجمن میں آشکارا کر دیا انجمن میں آشکارا کر دیا اک نگاہ ڈال دی اورمخلوق کے اندرمجت کا پیسلسلہ شروع کر دیا۔ایک شاعرنے

۔ ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ ہے سمی نے کہا:

۔ پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے کیا جانمیں ہم ہیں کب سے کسی پر مرے ہوئے؟ (کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ اس کے جگر پر ہوتے ہیں) کسی نے یوں کہا

میری طفلی میں شانِ عشق بازی آشکارا تھی اگر بچین میں کھیلا کھیل تو آٹکھیں لڑانے کا اورایک شاعرنے اس کو یوں کہا:

سی کہیں کون ومکان میں جو نہ رکھی جاسکی اے دل! غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل تھی [وہ عشق کی چنگاری جوکون و مکال میں کہیں نہیں ساتی تھی۔اللہ رب العزت نے اس عشق کی چنگاری کومیرے دل کی مٹی میں شامل کر دیا]

عِشق اور فِسق:

چنانچہ دنیا کے ہرانسان کوعشق سے واسطہ پڑتا ہے بیداور بات ہے کہ خالق کاعشق ہویا فی موتو وہ نور ہوگا اور مخلوق کا شیطانی ،نفسانی ، ماعشق ہویا فی موتو وہ نور ہوگا اور مخلوق کا شیطانی ،نفسانی مشہوانی عشق ہوگا تو اسکے اندر ظلمت ہوگی ۔خالق کاعشق نیکی ہے اور مخلوق کاعشق جو نفسانی اعتبار سے ہووہ گنا ہے۔ای لئے اللہ تعالی کی محبت کوعشق کہنا جا ہے اور مخلوق کے نفسانی تعلق کوفسق کہنا جا ہے ۔ بیعشق نہیں ہوتا ، یفسق ہوتا ہے۔

یقر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو سے

آتا نہیں ہے چین محبت کئے بغیر اورایک شاعرنے کہا:

۔ دل بحر محبت ہے محبت سے کرے گا لاکھ اس کو بچا تو سے کسی پر تو مرے گا

جب ول نے محبت کرنی ہی ہے تو اے بندے! کیوں نہ اپنے پروردگار سے محبت کرلو یخلوق سے محبت کر نے کا کیا نتیجہ نظے گا کہ ایک دن بالآخر اس سے جدا ہوجانا ہے ۔ تویا در کھیئے کہ جس انسان نے مخلوق سے دل لگایا، ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا اور جس انسان نے اللہ رب العزت سے دل لگایا ایک نہ ایک دن ایک دن اللہ رب العزت سے دل لگایا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔

ماہرین نفسیات کے فلسفہ ہائے حیات:

ونیا کے سائنسدانوں نے ، ماہرنفسیات لوگوں نے انسان کی نفسیات کا مطالعہ

(Study) کرنے میں پوری پوری زندگی گزار دی۔ دنیا میں بڑے معروف اور نمایا ں قتم کے ماہر نفسیات گزرے ہیں ، سائنسدان گزرے ہیں۔انہوں نے اپنی زندگی کی محنتوں کا نچوڑ نکالا بیاور بات ہے کہ وہ ٹھیک تھایا غلط تھا۔

# كارل ماركس كانظربيه:

مثلاً کارل مارکس نے اپنی ساری زندگی کی محنت کا نجوڑ یہ نکالا کہ انسان کی زندگی کے اعمال کامحرک کے اعمال کامحرک اس کا کھانا پینا ہے۔ اس نے روٹی پانی کو انسان کے اعمال کامحرک قرار دیا ہے کہ انسان کے تمام اعمال روٹی پانی کے گردگھو ہے ہیں۔ بیسارا کا روبار جونظر آتا ہے میدد نیا کا جوباز ارجا نظر آتا ہے بیسب روٹی پانی کا چکر ہے۔ چنانچہ اس نے روٹی پانی کا چکر ہے۔ چنانچہ اس نے روٹی پانی کو انسان کے تمام اعمال کامحرک اور مرکز قرار دیا ہے۔

#### الفريدُايدُل كانظريهِ:

ایک اور ماہرنفسیات الفریڈ ایڈلرنے کہا کہ جذبہ تفوق ( دوسروں پرفوقیت حاصل کرنا ) انسان کے تمام اعمال کا مرکزی نقطہ ہے۔ انسان دنیا میں جو کا مبھی کرتا ہے وہ بروائی چاہتا ہے ، وہ دوسروں سے Superierity (برتزی) چاہتا ہے۔ وہ دوسروں پرکمل اختیار چاہتا ہے ، تواس نے جذبہ تفوق آکوانسانی اعمال کامحرک قرار دیا ہے۔

# فرائيڈ کانظریہ:

ایک تیسراسائنسدان فرائیڈتھا۔اس نے جذبہ جنسیات کوانسان کے اعمال کا محرک قرار دیا ہے۔اس نے کہا کہ جی نہیں،روٹی پانی ایک طرف،اصل میں توانسان کے اندرجنسی خواہشات کے مزے لوشنے کی اتنی زیادہ چاہت ہوتی ہے کہ بیتمام دنیا کا تھیل اس کے گرد کھیلا جا رہا ہے۔مرداور عورت میاں بیوی بنتے ہیں، اپنے اسی جذبہ جنسیات کو پورا کرنے کی خاطراور چونکہ اولا دہوجاتی ہے تو باتی فرمہ داریاں ان

الدنوال بيريان المستوال المستول المستول المستول المستول المستوال المستوال المستوال المستوال المستوال المستوال المستوال

کے پلے پڑجاتی ہیں۔اس نے جنسیات کوانسانی زندگی کا مرکز اور کور قرار دیا ہے۔ اسلامی نظر ربیہ:

دین اسلام نے آگر بتایا کہ لوگو اِنتہیں دھوکہ ہوائتہیں بھول ہوئی ہم اندھیرے میں ٹا مک ٹو ئیاں مارتے پھرے ہتم نے ہاتھی کے یا وُں کوستون تمجھ لیا ہتم نے حقیقت کو بیجھنے کی کوشش تو کی کیکن عقل چونکہ ا دھوری تھی اس لئے وہ پوری بات کو سمجھ نہ سکی۔ دین اسلام نے محبت الٰہی کوتمام اعمال کامحرک قرار دیا۔اس لئے اگر آپ غور کریں تو دنیا کی اکثریت ایسے انسانوں کی ہے جوکسی نہ کسی شکل میں خدا کو مانتے ہیں۔ایک خدا کو مانیں یاسینکڑو ں خدا کو مانیں ، خدا کو مانتے ضرور ہیں ۔مکہ کے مشرکین نے بھی ۳۶۰ بت رکھے ہوئے تھے۔روز کا نیا خدا، کوئی لکڑی کا خدا، کوئی پقر کا خدا،کوئی لو ہے کا خدا،کوئی موٹا خدا ،کوئی جھوٹا خدا،سب جھوٹے خدا گر خدا کا تصوران کے ذہن میں بہرحال تھا۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے نداہب ہیں ہمسلمان ہیں ، یہودی ہیں ،عیسائی ہیں یاان کے علاوہ ہندؤ ں کودیکھو،سکھوں کو دیکھو، بدھ مت کو دیجھوسب لوگ کسی نہ کسی شکل میں خدا سے تصور کو ما نیں گے۔فرق اتنا ہے کہ ہم نے اس کو' اللہ' کہا اور ہندؤ ں نے اس کو' 'را م' ' کہا، گرکسی نہ کسی بڑی ؤات کو مانتے ضرور ہیں۔اپنی مصیبت میں کسی نہ کسی کے سامنے دامن پھیلائے کھڑے ضرور ہوتے ہیں۔ جب دریا میں کشتی ڈ و بے گئتی ہے ،قر آ ن کہتا ہے کہ ذرا یو چھوان ہے! یہ کس کو بکارتے ہیں؟ پیہس کو بکارتے ہیں وہی ان کا پر ور د گارہے۔

#### سائتنىدانون كادهوكه:

لیکن چونکہ دنیا کے سائنسدانوں نے حقیقت کونہ سمجھااس لئے انہوں نے دھوکہ کھایا بھوکر کھائی ۔عقل کےاو پر جوبھی بنیا دہوتی ہے وہ ہمیشہ نا زک ہوتی ہے۔ جوشاخ نازک پہ آشیانہ بے گا نا پائیدار ہوگا
چنانچ کفر نے جب و یکھا کہ انسانی اعمال جنسیات کی وجہ سے ہیں یا روٹی پائی
کی وجہ سے تو انہوں نے مخلوق کو ای نظام کے پیچھے لگا دیا، گر جو فطری جذب ان کے
اندر تھا، وہ کھا، پی کربھی پورانہ ہو سکا، وہ اپنے جنسی تقاضے کو پورا کر کے بھی پورانہ
ہو سکا۔ اس لئے کہ وہ فطری جذب تو اپنی جگہ موجو دتھا۔ لہذا کفر کی دنیا بے راہ روک کا
شکار ہوگئی۔ اس بت کے جذب کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے مخلوق سے محبت کرنا
شروع کر دی۔ چنانچے کفر کی دنیا میں کھا نامپینا مقصد زندگی ہے اور باتی ندگی ان کی
مزو اور عورت کا آپس کا ملا پ ہے۔ اس لئے وہ تمام چاہتوں کو پورا کر کے بھی
ادھوری زندگی گزارتے ہیں اور انہیں اپنا آپ خالی نظر آتا ہے۔ کھوئے کھوئے لگتے
ادھوری زندگی گزارتے ہیں اور انہیں اپنا آپ خالی نظر آتا ہے۔ کھوئے کھوئے لگتے
ہیں ، جن کی تلاش میں مارے مارے پھر تے ہیں، انہیں مقصد زندگی نصیب نہیں

We are in search of truth

ہم سیج کی تلاش میں پھرر ہے ہیں۔

سیج کیاہے؟

ہوتا۔اس کئے کہتے ہیں

اور سی کیا ہے؟ جو اسلام نے بتایا کہ لوگو! تمہاراایک پروردگار ہے جو بہت صفات کا مالک ہے، تمہیں اپنے اس خالق اور مالک کے ساتھ بے پناہ محبت حاصل کرنی چاہئے، زندگی کی ترتیب ہے ہوگی تو تمہار نے فطری جذبے کوسکین مل جائے گی۔ اس لئے دین اسلام نے ایک تھوس بات بتائی کہ لوگو! اپنے دلوں میں اپنے رب کی محبت کو پیدا کرلو، تمہاری زندگیوں کی تمام پریشانیوں کاحل تمہیں مل جائے گا۔ تمہاری پریشانیوں کاحل تمہیں مل جائے گا۔ تمہاری پریشانیوں کاحل تمہیں میں ہمی چیز میں حل نہیں ہو بیشانیوں کاحل نہ رو ٹی میں ہے ، نہ کیڑے میں ، نہ مکان میں بھی چیز میں حل نہیں

ہے،تمہاری پریشانیوں کاحل تمہارے مالک اور خالق کی محبت کے حاصل کرنے میں ہے۔اگروہ محبت دل میں ہوئی تو تم فاقے ہے بھی ہو گئو تم اپنی زندگی ہے محظوظ (Enjoy) کررہے ہوگے ہو گئو تمہیں انجمن میں بیٹھنے کا مزہ آر ہا ہوگا۔

# محبت کی حقیقت:

دین اسلام نے محبت کی حقیقت کو بڑے ایجھے انداز سے کھول کرواضح کردیا اور بتایا کہ محبت ایک وجدانی کیفیت ہے اوراس کا ماوہ فطری طور پر ہرانسان کے خمیر میں میں رکھ دیا گیا ہے۔ جس کو وہ ماحول مل جاتا ہے توبیق بھر پھلتا پھولتا ہے اوراس میں نیک اعمال کے پھل پھول نکلتے ہیں۔ لہذا دنیا کا کتنا گناہ گاراور غافل ترین انبان کیول نہ ہواگراس کو آپ ایجھے ماحول میں لے آئیں تو اس کے اندر وہ فطری نیج پھولے بھولنے بھولے کے Chance (امکانات) موجود ہوتے ہیں۔

اس کے دنیانے دیکھا کہ ابن ثبات وقت کا کتنا بڑا ڈاکوتھا۔ وقت کے دکام نے اس کو مزائیں ویے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہتی کہ اس کا ہاتھ بھی کا ٹا ،اس کو دس سال تک انہوں نے قید و بند کی صعوبتوں میں بھی رکھا، لیکن دس سال کے بعد جب جیل سے نکلاتو پھراس نے چوری کرنی شروع کر دی۔ بالآخر جنید بغدادی میں لا اس کا کسی طرح واسطہ پڑاتو اس مر دِقلندر کی ایک نگاہ تھی جس نے اس کے ول کو بدل دیا۔ حتی کہ وہ وقت کا ولی بنا اور جنید بغدادی میں ہے اس نے اجازت وخلافت پائی۔ تو انسان کتنا ہی عافل کیوں نہ ہو، اللہ والوں کی صحبت میں وہ ماحول مل جاتا ہے، پائی۔ تو انسان کتنا ہی عافل کیوں نہ ہو، اللہ والوں کی صحبت میں وہ ماحول مل جاتا ہے، وہ فضا مل جاتی ہے جہاں ہر انسان کے اندر چھپا ہوا دل محبت اللی کی انگر الی لیتا ہے اور انسان کا دل اسے نیکی کی طرف آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس لئے اللہ والوں کی اور انسان کا دل اسے نیکی کی طرف آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس لئے اللہ والوں کی ایک مفل بعض لوگوں کی زندگی کارخ بدلنے کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے،

دل ازل ہے ہے کوئی آج کا شیدائی ہے محص جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے وہ جوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے وہ جوٹ پرانی وہ جو بیرانی وہ چوٹ بھرا بھرآتی ہے وہ جو یوم میثاق کوعشق کی چوٹ پرئی تھی ،ان کی محفلوں میں وہ چوٹ بھرا بھرآتی ہے ، پھروہ در دمجیت دل میں نمایاں ہوجا تا ہے۔ پھرانسان اپنے آپ کواللہ کے قریب محسوس کرتا ہے اس لئے ایک شاعر نے ناز میں آکر اپنے بارے میں اشعار کہے۔ کہتا ہے :

س نازم با پہنم خود کہ جمالے تو دیدہ است افتح باپائے خود کہ باکوئیر رسیدہ است افتح باپائے خود کہ باکوئیر رسیدہ است [میں اپنی آنکھوں پر بڑانا زکرتا ہوں کہ اس نے تیرے جمال کو دیکھا ہے، میں اپنے پاؤں پر گرا ہوا ہوں ای خوشی کی وجہ سے کہ وہ تیرے کو پے کے اندر چل کر گئے ہیں آ

بر دم ہزار ہوسہ زنم دست خولیش را کو دامنت گرفتہ ہوسویم کشیدہ است کو دامنت گرفتہ ہوسویم کشیدہ است دیم دیما ہوں نے دمن کو انہوں نے دمن کو انہوں نے پکڑااور مجھے اپنی طرف کھینچا''

جب الله تعالیٰ کی طرف سے محبت ملتی ہے ناتو پھرانسان کواپنے او پر بھی پیار آتا ہے کہ میں نے سنے کہ میں بنائیا، میں نے کتنے کے کہ میں بنائیا، میں نے کتنے ایجھے راستے کو چن لیا۔ میں نے اس محبوب حقیقی کی محبت کو زندگی کا مقصد بنائیا۔

محبت اللي كي شيريني :

میرے دوستو! حلوائی کی دکان پر مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں ، و ہ ان کواڑا تا بھی ہے تو مکھیاں جاتی نہیں ہیں ، و ہ پھر ہٹ کرلڈ و پر بیٹھتی ہیں ، پھر ہٹ کر بر فی پر بیٹھتی ہیں ،شہد

ر بیٹھتی ہیں ، ہتی نہیں ہیں ہیں تاکڑ وں د فعہ اڑاؤ تو پھرو ہیں آ کر بیٹھیں گی ۔ آخر بات کیا ہے؟ شیرینی نے ان کو اپنی طرف تھینچ لیا ہوتا ہے ۔ان محفلوں میں بیمحبت الہی کی شیرینی ہوتی ہے جو تھینچ کر لے آتی ہے۔ کسی کے کاروبار کا نقاضا ،کسی کے گھریار کا تقاضا ،کسی کی صحت کا معاملہ ہیںنکڑوں چیزیں ہوتی ہیں ، جوان کویہاں سے لے جانے پر مجبور کر رہی ہوتی ہیں،تمام تقاضوں کو اپنی جگہ دیا کر ان محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔اوریہاں ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، سمجھا نامھی پڑتا ہے، آ داب سکھانے پڑتے ہیں۔اور جب بھی تر بیت کرنی پڑے گی تو تبھی بیار سے اور تبھی ناراض ہو کر ،حلال اور جمال اوردونو ں انداز ہے بندے کی تربیت ہوتی ہے۔ ماں باپ یہی تو کرتے ہیں ، کبھی بیچے کو بیار ہے مجھاتے ہیں اور کبھی اس کو غصے میں آ کر سمجھاتے ہیں ۔عین غصے میں بھی ان کے دل میں پیار ہی پیار ہوتا ہے مگر نکے کو سمجھا نا ہوتا ہے۔اسی طرح سالکین کو یہاں کتنی مرتبہ ایک بات پرٹو کا جا تا ہے ،روکا جا تا ہے ، وہ ڈ انٹ ڈیٹ بھی کھاتے ہیں پھرقریب آتے ہیں ۔وہ حلوائی کی دکان کی طرح ہٹ کر جاتے نہیں ہیں۔ بیمحبت الٰہی کی شیرینی ایسی ہے کہ جب دل کوایک مرتبہ اپنی طرف تھینج کیتی ہے تو جانے کا ول نہیں کرتا ۔

کتنے لوگ اجتماع کی دعا کے دن مجبور یوں کی وجہ سے جانا چاہتے ہیں اور ان
کے پاؤں ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے زمین نے پکڑ لئے ہوں۔ کہتے ہیں: جی پہنہیں کیا
مقناطیسیت ہے؟ کہ یہاں سے پاؤں ہتے ہی نہیں۔ کہتا پڑتا ہے کہ بھی آ پ نے جانا
قفاتو آپ جا کیں ۔۔۔۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ اصل میں محبت الہی ہے۔

عشق کی رکا نیس اورعشق کی پُرویا:

جن کے دلوں میں بیمجت الہی جوش مارتی ہے،وہ پھرعشق کی دکانو ل کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔جیسے دنیا میں حلوائی کی دکانیں ہوتی ہیں،ایسے ہی اس دنیا میں الدنواني (27) (27) الدنوان عز والمثل (27) (28) (40) الدنوان عز والمثل (40)

بعث کی بھی دکا نیں ہوتی ہیں۔ یہ جواللہ والوں کی جگہیں ہوتی ہیں ، خانقا ہیں ہوتی ہیں ، خانقا ہیں ہوتی ہیں یہ سیعث کی پڑیا ملتی ہے۔ حکیم کے پاس چلے جاؤ تو جسمانی بیماری کی پڑیا ملتی ہے۔ حکیم کے پاس چلے آؤ تو روحانی جاؤ تو جسمانی بیماری کی پڑیا ملے گی ، ان روحانی طبیبوں کے پاس چلے آؤ تو روحانی بیماریوں کی پڑیا ملے گی۔ محبت اللی والی الیمی ایک پڑیا دیتے ہیں کہ اندر کی ساری بیماریوں کو شفاء کلی نصیب ہوجاتی ہے۔ یہی دوائے دل ہے جس کو لینے کے لئے آپ حضرات یہاں آتے ہیں اور اپنا وقت یہاں گز ارتے ہیں۔ یہ سالکین کا اجتماع اس دوائے دل کوحاصل کرنے کے لئے ہے۔ سب اللہ کوچا ہے والے ہیں ،

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی زلفوں کے سب امیر ہوئے

سب اللہ کے جاہے والے ،سب اس کے دیوانے ،اس کی محبت میں بے تمرار ہوکران جگہوں یہ آجاتے ہیں۔اس کوشاعرنے کہا:

> ب نه دانامه گل خانداکه رنگ و بو دارد که مرغ بر چبن گفتگوئ او دارد

# ایمان کی شرط:

دنیا میں اسلام کاحسن و جمال و یکھئے کہ اس نے محبت الہی کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ دین اسلام نے محبت الہی کو ایمان کی شرط قرار دیا ۔ چنانچہ ابورضیع ﷺ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوق و السلام سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی ملیہ الصلوق و السلام سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی ملیہ الصلوق و السلام سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی ملیہ الصلوق و السلام سے بوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی ملیہ الصلوق و السلام سے بوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی ملیہ السلام نے ارشاد کرمایا:

اَنْ يَكُوْنَ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّمَّاسَوَاهُمَا كەللىدادراس كے رسول مَنْ اَلِيَهِمْ تمام دنياسے تنہيں زياده محبوب ہوجا كيں ،اسى کانام ایمان ہے۔ توبیا یمان کی شرط ہے۔ قرآن مجید میں بھی کہدیا:

قُلُ إِنْ كَان آبَالُكُمْ وَ آبُنَائُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَ تُكُمْ وَ اَمْوَالُ فَ اقْتَرَفْتُ مُوْهَا وَ يَجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَ عَشِيْرَ تُكُمْ وَامُولُهُ وَجَهَادُهَا وَ مَسَاكِنَ تَرْضُولُهُ وَجِهَادُ فِي مَسَاكِنَ تَرْضُولُ حَتَّى يَاتِي اللَّهُ بِالْمُره . (توبه: ٢٣)

[ کہددو کہ اگرتمہارے باپ بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جوتم کماتے ہوا ور تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہوا ور مکانات جن کو پیند کرتے ہو، خداا وراس کے رسول اور اللہ کی راوٹیل جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو تھہرے رہوحتی کہ اللہ اپنا تھم (عذاب) بیصیحے۔]

د یکھا!ان تمام چیز وں سے اللہ رب العزت اوراس کے محبوب مٹائیآئیم کی محبت کو غالب ہونا جا ہے۔

#### دل اور د ماغ كافرق:

میرے دوستو!انسان کے پاس دونعتیں ہیں ایک دل اور ایک د ماغ .. د ماغ علم الہی کا برتن ہے اور دل عشق الہی کا برتن ہے ،گر دونوں میں فرق بہت زیادہ ہے ۔ وجہ کیا ہے؟ د ماغ ہفت زبان ہوتا ہے اور دل یک زبان ہوتا ہے .

#### سات زبانون میں اشعار:

سات زبانیں تو بہت سار ہے لوگ جانتے ہی ہیں۔ چلیں آپ کوسات زبانوں میں اشعار سناتے ہیں:

اردومیں علامہ اقبال نے کہا:

علىدائر الفروال ١١٥٥ (29) المروال ١١٥٥ المروال ١١٥٥ المروال ١١٥٥ المروال ١١٥٥ المروال ١١٥٥ المروال الم

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق عشق نه هو توشرع و دین بت کده تصورات [اگرمحبت البی نه موتو پھر يوري كي يوري شريعت تصورات كابت كده بن جاتی ہے۔اگرمحبت الہی کو نکال دوتو چیچھے کیارہ گیا]

فاری میں کہنے والے نے کہا:

۔ یابہ مورہ یابم جبتجوئے می کنم حاصل آید یا نه آید آرزوئے می کمنم [ میں اسے یاؤں یانہ یاؤں مگر میں اس کو یانے کی جنتجو تو کروٹ گاوہ مجھے حاصل ہو بانہ ہو مگراس کی آرز وتو مجھے کرنی ہے ] عربی زبان میں بھی اشعار ہیں ۔ کسی نے کیا پیاراشعر کہاہے:

تَوَكُّتُ لَاتَ وَ الْعُزِّي جَمِيعًا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْبَصِيرُ

ممجمی تمجی تنهائی میں اینےنفس کومخاطب کرکے بیشعر پڑھنا چاہئے اور انسان کے دل میں بیہ جو مخلوق کی محبت چھپی ہوئی ہے نا مکسی کزن کی محبت مکسی پڑوس کی محبت ، بدلات اورمنات ہیں آج کی دنیا کے۔تواینے نفس کو کہنا جا ہئے۔ تَوَكُتُ لَاتَ وَالْعُزِّي جَمِيْعًا كَذَٰ لِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْبَصِيرُ

[لات اور منات کومیں نے چھوڑ دیا ،ابیا ہی کرتا ہے ہروہ مخص ، جس کواللہ نے بصیرت دی ہوئی ہوتی ہے] انگریزی میں بھی کہنے والوں نے محبت الٰہی میں یا تیں کیس ،مثلا کسی نے کہا:

Oh Allah! sweet is your memory,

Dear is your name,

Deep in my heart you will always remain.

[اواللہ! آپ کی یاد بڑی میٹھی ہےاور آپ کا نام بڑا پیارا ہے۔اللہ! میرے ول کے اندر آپ ہمیشہ رہیں گے۔]

سرائیکی زبان میں بھی اللہ کی محبت میں کہنے والوں نے کہا:

ہور کہانی مول نہ بھانی الف کئی دل کھس وے میاں جی الف کئی دل کھس وے میاں جی دی میکوں لوڑ نہ کائی

الف کیتم بے وس وے میاں جی [اللہ! کوئی اور کہانی مجھ کوا چھی نہیں لگی ، ایک الف اللہ وہ ہی مجھے کافی ہے،

الف نے مجھ سے میرا دل چھین لیا ] ....اللہ اکبر کمیرا!

پنجالی زبان میں بھی حضرت باہوؓ کے کتنے بیار ہے شعر ہیں:

الف الله چنبے دی بوئی من مرشد میرے وچ لائی ہو

ن سرسلا بیرے وی کال ہو نفی اثبات دا یانی ملیا

کی اسبات دا پان ملیا ہر رگے ہر جائی ہو

بر بوٹی مشک مپایا اندر بوٹی مشک مپایا

رمدر ہیں سب ہو جان چھلن نے آئی ہو

. جیوے مرشد کامل باہو

جیں اے بوٹی لائی ہو

الله تعالیٰ کی محبت میں پشتو زبان والوں نے بھی اشعار کیے۔ہمیں تو آتی نہیں

ہے کیکن آپ کوشعر سناتے ہیں۔

ے چپہ اللہ در سرہ مل نہ وی رحمانہ کہ لبنکرے در سرہ وی کیک تنھائے [اگر تجھے اللہ نہ ملے تو اے رحمٰن! تیرے پاس تشکر بھی ہوں تو اکیلا اور تنہا [عمریم]

### دل کی زبان:

توانسان کا د ماغ ہفت زبان ہے اور دل یک زبان ہے۔ دل ایک زبان جانتا ہے اور اس زبان کا نام ہے محبت ، دل صرف محبت کی زبان جانتا ہے۔ اس لئے اللّٰہ کا ، نام لو، دل پھڑک اسٹھے گا، تڑپ اسٹھے گا۔

م عقل عیار ہے سو تبھیں بنالیتی ہے مشت عقل عیار ہے سو تبھیں بنالیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ خطیب تو د ماغ ہفت زبان ہے، ول یک زبان ، وہ محبت کی زبان جانتا ہے۔ اس

لتے کہنے والے نے کہا:

۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل لکے پاس رہے پاسبان عقل لکے پاس رہے کا سبان عقل لکین مجھی مجھی مجھی مجھی مجھی اسے تنہا بھی مجھوڑ دے عقل اور چیز ہے۔عشق اور عقل کا علامہ اقبال نے ایک اور جگہ

بہت بیارا نقابل لکھا ہے۔ کہتے ہیں:

نالہ ہے بلبل شوریدہ خام ابھی الیے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی

الله المنافية المنافي

عشق فرمودہ قاصد ہے سبک گام عمل عقل معقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی ہے خطر کود بیٹا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی معتقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی

عقل کہتی ہے، اوھر راستہ ہی نہیں جاتا عشق کہتا ہے کہ اس راستے میں یار کو ہزاروں دفعدل کے آیا ہوں۔

۔ علم کی حد ہے پرے بندہ مومن کے لئے

لذت شوق بھی ہے ، نعمت دیدار بھی ہے

اس لئے،

۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے
تابہ منزل صرف دیوانے گئے
(فرزانہ کہتے ہیں جوعقل بجھ کے ساتھ اس راستے کو طے کررہا ہو)
جن کے اندر منزل کو پالینے کی دیوانگی ہوتی ہے پھروہ منزل پر پہنچ جایا کرتے
ہیں۔ان کے لئے منزل قریب ہوتی ہے۔

#### ول كا كام:

انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، ہرعضو کا ایک کام ہے: آنکھ کا کام ہے
د یکھنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، د ماغ کا سوچنا، اور د آل کا کام محبت کرنا۔ آنکھ کا نضور
د یکھے بغیر نہیں ، کان کا تضور سننے کے سوانہیں، اس طرح دل کا تصور محبت کے بغیر
نہیں۔ دل محبت کا برتن ہے، محبت اس میں ہوگ ۔ بیا لگ بات ہے کہ خالق کی محبت ہو
یا مخلوق کی ۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ جواللہ والوں کی صحبت میں آجاتے ہیں ان کے دلوں

ے مخلوق کی محبت کھر چ کے نکل جاتی ہے۔ اور اللّٰہ کی محبت سے ان کے دل لبریز ہوجاتے ہیں، بیعشق کی راہ پر چل جاتے ہیں اور دوسرے فسق کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں۔

#### اعضاء كى لذات:

ایک بات ذہن میں رکھنا! کہانسان کے ہرعضو کی اپنی لذت ہوتی ہے۔ آئکھ کی لذتیں :

کچھلذتیں انسان کوآئکھوں ہے لتی ہیں۔آپ خوبصورت منظر دیکھیں تو اتنااحچھا لگتا ہے بسااوقات تو کہ پیچھے بٹنے کو دل نہیں جا ہتا۔ بھی دیکھا کریں ، جولوگ حج اور عمرے یہ جاتے ہیں جب وہ جدا ہورہے ہوتے ہیں اور بیت اللہ شریف پران کی نگاہیں جمی ہوتی ہیں، اب ان کے لئے وہاں سے قدم چھیے ہٹانا ایک مسلہ ہوتا ہے، ول ہی نہیں جا ہتا کہ بیت اللہ شریف سامنے ہے اور بندہ پیچھے ہٹ جائے اور اس کو ا بنی آنکھوں سے اوجھل کر دے۔ ایک نعمت ہے جو بیت اللہ کو دیکھنے سے مل رہی ہو تی ہے۔ جی جا ہتا ہے کہ بغیر آ نکھ جھیکے میں اللہ کے گھ کا دیدار کرتا رہوں۔ تو کچھ لذتیں و یکھنے کی راہ ہے ملتی ہیں ، کچھ لذتیں انسان کو سننے کے رائے سے ملتی ہیں۔ جیسے اچھی آواز میں قرآن پڑھا جائے کتنا مزہ آتا ہے! نبی ﷺ کی شان میں اشعار پڑھے جائیں کتنا مزہ ہتا ہے۔ ابھی عزیزم اظہرا قبال آپ کے سامنے نعت پڑھ رہے تھے، میں نے مجمع میں کتنے لوگوں کو دیکھا جن کی آنکھوں ہے آنسوآ رہے تھے۔ بید کیا چیز تھی؟ ایک اچھی آ واز میں اینے محبوب کی جوتعریف ہو گی تو پھر دل قابو میں نہیں رہتا۔ وہ آنسوؤں کی زبان میں پھراپنا پیغام لکھوا ناشروع کردیتا ہے۔قلم تو سیاہی سے پیغام لکھوا تا ہے اور دل آ تکھوں کے پانی سے پیغام لکھوایا کرتا ہے۔

المقال عام لحائل المحال 1343 (34) (34) المقال عام في المتال عام في المتال عام في المتال عام في المتال المتال ع

#### ناك كىلذتىں:

اس طرح کیجھ لذتیں انسان کو ناک کے راستے سے ملتی ہیں۔مثال کے طوریہ خوشبوئیں ،عنبر کوسونگھیں اور مز ہ ،عود کوسونگھیں اور مز ہ کستوری کوسونگھیں تو اور مز ہ ۔ ہمیں ایک دفعہ ایک عربی دوست نے کستوری لا کر دیدی ، بہت سال پہلے کی بات ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی عجیب خوشبوتھی اس کی ۔ اللّٰہ کی شان کہ کوئی ایک و و مہینے کے بعد ہمارے ایک قریبی دوست تھے (وہ جنرل منیجر تھے ) ان کی شادی ہوئی تو ہم نے شادی پراس کووہ کستوری تخفہ اور مدید کے طورید دے دی۔ ایک مہینے کی چھٹی گز ار كر وه واپس آئة توبات بات مين جم نے يو حيما كه جي وه خوشبوكيسي تقي ؟ كہنے لگے: تھی تو بڑی اچھی ، مگر اس نے تو لڑائی ڈلوادی۔ ہم بڑے پریشان ہوئے یا اللہ خیر! کہنے لگے کہ میں نے وہ خوشبوا پنی بیوی کو ہدیہ کردی اور میری بیوی نے وہ خوشبوا پنے کپٹروں پرلگالی ،اب خاندان کی جنتی نو جوان لڑ کیاں تھیں وہ اس کے گر دہو گئیں کہ بیہ خوشبوہمیں بھی دو، اس بیچاری نے ساری تقسیم کردی۔وہ کہتیں: تم نے چھیائی ہوئی ہے اور دو، جن کو دی ، وہ تو خوش ہو کیں اور جن کو نہ دی وہ ناراض ۔ اور اب تک سب یا د کرتے ہیں کہ وہ خوشبو کہیں سے منگوا کر دو۔ تو بعض اوقات ایسی خوشبو کیں ہوتی ہیں ،اور و ہ واقعی الیی خوشبوتھی کہاس عاجز نے اپنے کپڑ وں کواپیے ہاتھوں سے دھویا ، کپڑے دھونے کے باوجو دایک ہفتے تک کستوری کی خوشبومیرے کپڑوں ہے آ رہی تھی۔تو کیچھلذتیں انسان کو ناک کے راستے ہے لتی ہیں۔

#### زبان کی لذتیں:

کھ زبان کے راستے سے لذتیں ملتی ہیں، یہ جو کھانے پینے کے Taste (ذاکئے) اورلذتیں ہیں یہ بسا اوقات انسان کومجبور کردیتے ہیں۔ چنانچہ انسان کتنا کہدر ہا ہو کہ میں نے بیٹ بھرلیا ہے، پیٹ بھرلیا ہے، اس کواگر آپ کوئی میٹھائی دکھا دیں ،آئس کریم کے Flavour (مہک) سونگھا دیں تو ای وقت منہ میں پانی
آجائے گا، کہا گا کہبیں بہتو بچھے کھانی ہی ہے۔ اور جس کوشوگر ہوگی وہ تو کہے گانہیں
جی اللہ تو کل کھالیتا ہوں ، ویسے بہ بچھے بچھ کہتی نہیں ہے۔ تو بیٹھا کھانے کے بہانے
وھونڈتے ہیں اور ہماری محفل میں چونکہ دوستوں کو پتہ ہے کہ اگر کسی کوایس مرض ہوتو
میں اس پر ذرائخی کرتا ہوں تو جس نے کھانا ہوتا ہے وہ پھر مجھ سے جھپ جہپ کر کھاتا
ہے۔ ڈاکٹر نے منع بھی کیا ہوتا ہے مگر کھانے سے رہ نہیں سکتے ۔ تو پچھ لذتیں انسان کو
زبان کے راستے ملتی ہیں۔

يوشيده اعضاء كى لذتين:

کچھ لذتیں انسان کوجسم کے پوشیدہ ا اے کے ذریعے ملتی ہیں۔ وہ جوانی کی لذتیں ہیں اور سب شادی شدہ لوگ جانتے ہیں کہ ان لذتوں کے سامنے کھانے پینے کی لذت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

#### دل کی لذتیں:

تو جس طرح ہرعضو کی لذت جدا ہے۔ اور ایک عضو سے بڑھ کر دوسرے عضو کی لذت بڑی ہے۔ ان تمام اعضاء کا سر دار انسان کا دل ہے اور ایک لذت انسان کو دل سے اور ایک لذت انسان کو دل سے بھی ملتی ہے اور وہ لذت ہے محبت الہی کی لذت ۔ جس اللہ کے بندے کو بیر محبت الہی کی لذت ۔ جس اللہ کے بندے کو بیر محبت الہی کی لذت کے سامنے بیجے ہوجاتی ہیں۔ الہی کی لذت میں اس کے سامنے بیجے ہوجاتی ہیں۔

۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو . عجب چیز ہے لذت آشنائی

یہ اللہ تعالیٰ کی لذت بھی عجیب ہوتی ہے۔ یہی ہوتی ہے جواللہ والوں کو تہجد کے وقت میں جگاتی ہے، جوساری ساری رات انسان کومصلے پر بٹھاتی ہے، جوانسان کو مراقبے میں گھنٹوں بٹھائے رکھتی ہے ، جو تنہائی میں بھی انسان کو اداس نہیں ہونے دیتے۔ یدل کی لذت ہوتی ہے جو اللہ والوں کو دل کے مزی نصیب ہوتے ہیں۔ اس لئے جولوگ اللہ والوں کی محفل میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو گدگدا دیتے ہیں۔ دیکھیں بھٹی! بدن پر کوئی گدگدی کر ہے تو کتنی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے ، مزہ آتا ہے ، برداشت نہیں ہوتا۔ تو جسم کو گدگدی کر بوتو اتنا مزہ اورا گردل کو گدگدایا جائے تو کتنا مزہ آئے گا! تو اللہ کی باتوں ہے ، اللہ کے تذکر ہے ، اللہ کے ذکر ہے ، اللہ والے میں سالک کے دل کو گدگداتے ہیں۔ تو پھر بندے کو مزہ مل جاتا ہے ، لطف نصیب ہوجاتا ہے ۔

# قانونى تعلق:

ایک بات ول میں رکھنا! ایک ہوتا ہے قانونی تعلق اور ایک ہوتا ہے جنونی تعلق ۔ بات بری تکتے کی ، بجھنے والی ہے۔ ایک ہوتا ہے قانونی تعلق اور ایک ہوتا ہے جنونی تعلق ۔ مثال کے طور پر گئی د فعد میاں بیوی رشتہ میں تو میاں بیوی ہوتے ہیں لیکن افٹر رسٹینڈ نگ (مفاہمت) بالکل نہیں ہوتی ، جس کی وجہ ہے روز کھٹ بھٹ ہوتی رہتی ہے ۔ اور کھٹ بھٹ ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل و کیھنے کو ول نہیں کرتا ۔ ایک گھر میں رہتے ہیں ، ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی کہلاتے ہیں ، فاوند کما کر لاتا ہے ، بیوی کو خرچہ دیتا ہے اور بیوی روثی پکاتی ہے ، گھر کے کام کاج کرتی ہے ، دونوں گھر چلار ہے ہوتے ہیں گرتعلق کون سا ہوتا ہے قانونی تعلق ہوتا ہے ۔ کہ میاں بیوی جو ہوئے ، اب وقت تو گز ارنا ہے ۔ چنانچہ فاوند نے بھی بیٹھ کر بیوی کے ساتھ روثی نہیں کھائی ہوتی ۔ بیوی بیار ہوجائے تو بھی اس نے کہ بھی بیٹھ کر بیوی کے ساتھ روثی نہیں کھائی ہوتی ۔ بیوی بیار ہوجائے تو بھی اس نے کہ بیو چھا بھی نہیں ہوتا کہ تم نے دوائی بھی لی بینہیں ، اس لئے کہ قانونی تعلق جورہ گیا ۔ ول

میں مجبت نہیں ہے، ظاہر داری ہے۔ اور اس ظاہر داری کی وجہ سے را توں کو دیرسویر
سے آتا ہے، بھی بیوی کی طرف مسکرا کرنہیں و کھتا، ذرا موقع ملتا ہے تو فورا ڈانٹ

ڈ پٹ شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے ساسنے اس کو بعزت کر کے خوش ہوتا ہے۔
لوگوں کے ساسنے اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی بڑے بڑے برے عیب بنا کر چیش کرتا
ہے۔ بیوی خاوند کی غلطیاں ڈھونڈتی ہے اور خاوند بیوی کی ۔ ہیں آپس میں میاں
بیوی مگر ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض ایسا بھر اہوتا ہے کہ اگر ڈنڈ ابیوی کے
ہاتھ میں دیں تو سب سے پہلے وہ خاوند کے سرمیں مارے اور خاوند کے ہاتھ میں دیں
تو سب سے پہلے وہ بیوی کے سرمیں مارے، تیعلق قانونی تعلق کہلاتا ہے۔

# جنونی تعلق:

اورایک ہوتا ہے جنونی تعلق۔ جب میاں بیوی کے درمیان جنونی تعلق ہوتا ہے تو پھر دفتر ہے بھی صاحب بہانہ بنا کر جلدی گھر آ جاتے ہیں۔ پھر جب باہر کوئی کہتا ہے: کھانا کھالوا تو کہتا ہے بہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں گھر جا کر کھاؤں گا، مطلب یہ کہ جو سروس مجھے گھر میں ملے گی وہ کہیں نہیں مل سکتی۔ پھر گھر ہے باہر رات گزارنی مصیبت نظر آتی ہے، پھر دفتر میں کام کے دوران بھی بہانے سے بیوی کو فون کر رہے ہوتے ہیں ، بیوی کو پوچھر ہے ہوتے ہیں آج کیا بکایا، پھر چھیوں میں ادھر ادھر آؤ ننگ ( گھو سے پھر نے ) کے پروگرام بنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ادھر آؤ ننگ ( گھو سے پھر نے ) کے پروگرام بنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر بہانے سے او جی ہماری شاوی کی سالگرہ کا دن آ رہا ہے تو اس دن ایک دوسرے کو گفٹ لئے دیے جارہے ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کے بہانے تلاش کررہے ہوتے ہیں، اس کوجنونی تعلق کہتے ہیں۔

لوگ کہتے بھی ہیں کہ بیدد مجھوجی! زن مرید بن گیا ہے۔ایک کان سے سنتے ہیں

دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ کسی کی پرواہ ہی نہیں کرتے ، ایسے بھی دیکھا کہ اتن افراط دتفریط زندگی ہیں آ جاتی ہے کہ لوگ اپنے سکے ماں ہاپ کو بھی وہ محبت نہیں دے پاتے جووہ اپنی بیوی کو دیتے ہیں ، یہ تعلق کیا کہلا تا ہے؟ جنونی تعلق کہلا تا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت رو مانٹک زندگی گزارتے ہیں ، تو ایک قانونی تعلق ہوتا ہے اور ایک جنونی تعلق۔

## آج کے مسلمان کی حال**ت**:

اگرآ پ نے بیہ ندکور ہ مثال احجھی طرح سمجھ لی تو ایک افسوس کی بات ہے ہے کہ آج کے عام مسلمان کواپنے اللہ کے ساتھ قانونی تعلق رہ گیاہے ۔ آج کے عام مسلمانوں کواپینے اللہ کے ساتھ کون ساتعلق رہ گیا ہے؟ قانونی تعلق ۔اس لئے پوچھتے ہیں بیسنت ہی ہےنا؟ کوئی واجب اور فرض تونہیں ۔ جی میں نے واجب اور فرض پڑھ لئے ہیں اور کیا کروں؟ قانونی تعلق ہے بس فرض پڑھے بھگتا دیا بفلیں بھی تنئیں، تلاوت بھی گئی ، ذکر بھی گیا ، باتی مستخبات بھی گئے ،بس وہ قانو نی تعلق نبھار ہے ہیں۔ زکوۃ اگر مجھی وے دی تو بوجھل ول کے ساتھ، الله الله خیر صلا۔ الله راستے میں ایک بيه صدقه دين كي توفيق نهيل موتى معجد مين آنا مصيبت نظر آتا ہے، ايسے وقت مير، آتے ہیں، جب امام اینے عربی خطبے کے آخری الفاظ پڑھ رہا ہوتا ہے اور پچھلی صف میں کھڑے ہوکرنماز پڑھ کروہیں ہے سیدھاوا پس چلے جاتے ہیں اور مسجدے نکل کر ایسے اپنے کپڑوں کو درست کرتے ہیں جیسے کسی جیل خانے سے نکل کے باہر آگئے ہیں۔ بیقا نونی تعلق ہے۔ مارے باندھے عمل کرتے رہتے ہیں ، جتنا جان چھڑوا سکتے ہیں ،اتنا چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔اس کو کہتے ہیں:اللہ تعالیٰ سے قانونی تعلق \_ کلمہ پڑھ لیا ،اس کو خدا مان لیا ،لہذا اب کھی نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ جیسے نکاح پڑھوایا گیا، بیوی ہے، لہٰذااس کو تخواہ تو لا کر دین ہے۔ تو اس طرح آج کےمسلمان کواپنے

الانتال عالم في المنتال 130 130 130 130 130 الدنتال عام المنتال عام المنتال عام المنتال عام المنتال عام المنتال

الله ہے قانونی تعلق رہ گیا ہے۔

# اللہ کے جنونی تعلق مطلوب ہے:

اور الله تعالی کیا جا ہے ہیں؟ الله تعالی جا ہے ہیں کہ میرے بندے کو مجھ سے جونی تعلق ہونا جا ہے۔ اور یہ بات میں اپی طرف سے نہیں کہدر ہا، یہ مخرصا وق ،الله کے پیار مے مجوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آکر بتائی اور فر مایا: کے پیار مے مجوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آکر بتائی اور فر مایا: اُذْ کُورُوْ اللَّهَ حَتَّی یُفَالَ اِنَّهُ مَنْجُنُوْن

[تم الله كا ذكراً تناكر وحتى كه لوگ كہيں كيسية مجنون ہے].

تو اللہ تعالیٰ کیا جا ہتے ہیں؟ بندے سے جنونی تعلق جائے ہیں۔ اور پھر جب جنونی تعلق ہوتا ہے، تو پھر فرض پڑھ کر مزہ پورانہیں ہوتا۔ پھر واجب بھی ہنتیں بھی، مستجات بھی، فرض کے بعد مسجد ہیں مراقبے ہیں ہیٹھنے کو بھی دل کرتا ہے، پھر رات کو تبجد میں اٹھ کر ملاقات کرنے کو بھی دل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں قرآن کی لمبی تلاوت کرنے کو بھی دل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں قرآن کی لمبی تلاوت کرنے کو بھی دل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں قرآن کی لمبی انسان اللہ تعالیٰ کا نا م من کر ترث ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنے اس رکاوٹ پر پاؤں رکھ کر انسان آگر رجاتا ہے۔ اس لئے کہ اس بندے کو اللہ رب العزت سے جنونی تعلق ہوتا ہے تو پھر زندگی میں مرب العزت سے جنونی تعلق ہوتا ہے تو پھر زندگی میں محبوب کا ہی غلبہ ہوتا ہے۔ دیکھیں! زلیخا کو پوسف میسٹا سے محبت ہوگی تھی، جنونی تعلق موتا ہے۔ دیکھیں! زلیخا کو پوسف میسٹا سے محبت ہوگی تھی، جنونی تعلق کیسا تھا؟ اتنا کہنے والے نے کہا؛

۔ چوں زلیخا کف سپندہ پاہہ، عور نام جملہ چیز یوسف کرد بود [زلیخا کا حال دیکھو!اس نے یہاں سے لے کردہاں تک ہرچیز کا نام یوسف رکھ دیا] ''اےاللہ!ون اچھانہیں لگتا گر تیری یا د کے ساتھ اور رات اچھی نہیں لگتی گر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ''

پھروہ کہتا ہے۔

نہ غرض کسی ہے نہ واسطہ ، مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے ، تیری فکر سے ، تیری یا د سے تیرے نام سے اللہ تعالی جا ہتے ہیں کہ یہ محبت کا تعلق بندئے کو میر ہے ساتھ ہواس لئے ارشا دفر مایا:

﴿ وَ الَّذِیْنَ آمَنُوْا اَشَدُّ حُبَّالِلْه ﴾ (البقرة: ١٦٥) [ایمان والون کوالله تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے] ایمان والے اللہ تعالی سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں ،اتن محبت ہوتی ہے انہیں اللہ تعالی ہے

محبوب کی ہر چیز احجمی گلتی ہے:

چنانچہ جب کسی ہے محبت ہوتو اس کی چیزوں ہے بھی محبت ہوتی ہے۔ایک ماں کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، وہ بیٹے کے کپڑوں کو دیکھ کررویا کرتی تھی ، بیٹے کے کمرے میں جا کررویا کرتی تھی ،جس چیز پر بھی اس کی نظر پڑتی اسے بیٹا یاد آتا، وہ روتی تھی۔تو بالکل ای طرح مومن کو جب اللہ تعالیٰ ہے محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہوتو بند ہے کواس چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ چنا نچہ اس کوشعائر اللہ سے محبت ہوتی ، بیت اللہ اللہ سے محبت ہوگی ، رسول اللہ سے محبت ہوگی ، بیت اللہ سے محبت ہوگی ، اولیاء اللہ ہے محبت ہوگی ۔ بیاللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے کہ وہ نسبتیں محبت ہوگی ، اولیاء اللہ ہے محبت ہوتی ہیں ۔ چنا نچہ جب محبوب کیما تھے محبت ہو، اس کی معیت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں ۔ چنا نچہ جب محبوب کیما تھے محبت ہو، اس کی معیت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں ۔ چنا نچہ جب محبوب کیما تھے محبت ہو، اس کی معیت احبال کے ساتھ مطاب اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ مطاب اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ مطاب اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ مطاب اچھا لگتا ہے۔

# الله كے ذكر ہے مؤمن كا دل ترا بتاہے:

اور یمی حال مومن کا ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت ملتی ہے، جو کہ حدیث پاک میں فرمادیا گیا ،اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ میراذ کر کرتا ہے،

## اَنَاجَلِیْسُ مَعَ مَنْ ذَکَوَ نِیْ [میں اس بندے کا ہم جلیس ہوتا ہوں جومیراؤ کرکرتا ہے ]

میں اس بندے کے پاس ہوتا ہوں۔ چونکہ ذکر کی حالت میں بندے کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے لہٰذا مومن کو اللہ کی مغیت اچھی لگتی ہے۔ وہ اپنا وفت اللہ تغالی کی یا دمیں گزارتا ہے۔ یہ معیت الله کا اسے اچھی لگتی ہے، ذکر اللی میں اے لذت ملتی ہے، اللہ کا نام من کراس کا ول تڑپ جاتا ہے اور یہی بات کہی گئی۔

سنے اور ذراول کے کانوں سے سنتے ! فرمایا

﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [جوموثن بندے ہیں جب ان کے سامنے اللّٰد کا تذکرہ ہوتا ہے ، ان کے رائز ب اٹھتے ہیں ]

الله تعالیٰ کا نام س کرمومن کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔اب اس و جسلت قلوبھم کو ذرااورانداز ہے سیجھیں۔

## ایک بهارعشق کاواقعه:

ا یک واقعہن کیجئے!ایک بادشاہ نے کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا، بڑی محبتوں کے ساتھ اس نے اسے کل میں رکھا ، مگرلڑ کی روز بروز حیب ہوتی گئی ، کمزور ہوتی گئی ، اس کی صحت گرتی چلی گئی ،شکل دیکھ کر پہۃ چلتا تھا کہ بیخوش نہیں ہے ، بیمغموم ہے ، بیہ ا داس ہے۔ چنانچہ با دشاہ نے بڑے علاج کروائے کوئی ووائی ٹھیک ہی نہیں جیٹھتی تھی۔ ایک طبیب تھا جس کو بچھ باطن کی نظر بھی حاصل تھی ۔اس نے بادشاہ ہے کہا: با دشاه سلامت! میں اس کا علاج کرتا ہوں اگرآ پ مجھے اجازت دیں اور اس کوآپ اس کی باندی کے ساتھ میرے پاس بھیج دیا کریں۔ بادشاہ نے کہا بہت احچھا۔ بادشاہ نے اس کواس طبیب کے پاس بھیج دیا۔طبیب نے اس لڑکی کے سارے کوا نُف جمع كر لئے۔ جدھر ہے شادى ہوكر آئى تھى اور جتنے رشتے اس كے آئے تھے اور جتنے ر شتے داراس کے امید دار تھے ،اس نے وہ ساری معلومات انتھی کرلیں ۔اس نے اس لڑکی کو بٹھا یا اور چیک اپ کیا ، اور ویکھا کہ کوئی بدنی مرض نہیں ہے۔ یہ کوئی اندر کاروگ ہے، اندر کا مرض ہے۔ چنانچہ اس نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور اس سے باتیں شروع کر دیں اور باتیں کرتے کرتے اس نے ان سب کے نام لینا شروع کر دئيے جن كے رشتے آئے تھے، توجب اس نے اس جيولر كانام ليا جواس كا كزن بھى تھا اورجس کے ساتھ اس لڑکی کو چھپی محبت تھی تو اس کی نبض تیز ہوگئی ۔لڑگی دراصل اس کزن ہے شاوی کرنا جا ہتی تھی مگر ماں باپ نے وقت کے بادشاہ سے شاوی کردی ، ا بازی ول میں اسے بسار ہی تھی اور گھریا دشاہ کا بسار ہی تھی۔ اب جب طبیب نے ویکھا کہ نبض تیز ہوگئی تو طبیب نے اس سے پوچھ لیا کہ

اب بتاؤ بھئی! آپ کے دل کی بات یہی ہے نا کہ آپ کی پسند بیتھی کہ اس کے ساتھ شادی ہوتی اور ہو باوشاہ کے ساتھ گئی ،تو اسے اپناراز کھولنا پڑا۔

# اللدذ كريد مؤمن كى نبض تيز ہوجاتى ہے:

تو یہ واقعہ ذبن میں رکھتے ہوئے اب آپ اس آیت کی تفییر کو سیجھنے کی کوشش کریں۔ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ ، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں اِذَا ذُکِرَ اللّٰهُ جبان کے سامنے اللّٰد کا تام آتا ہے وَ جِلَتْ قُلُو بُھُمْ ان کی نبض تیز ہوجایا کرتی ہے۔ اللّٰہ کا نام سن کرمومن کی نبض تیز ہوجاتی ہے ، الله سے ول ملا ہوتا ہے ، الله اس کے ول میں بیا ہوتا ہے ، الله اس کے ول میں بیا ہوتا ہے ، الله کا نام سن کریہ ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ کا نام سن کریہ ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ کا نام سن کریہ ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ کا نام سن کریہ ہوتی ہے۔ اس کے ول بین کہ جو میں مومن بندے ہیں وہ میرانام سنتے ہیں تو میرانام سن کران کے ول تو ہیں ، میں مومیرانام سنتے ہیں تو میرانام سن کران کے ول تو ہیں ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ایسانی تیز ہوجایا کرتی ہیں ۔ کاش! اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ایسانی تعلق نصیب قرما دے۔

## تلاوت قرآن ....الله تعالى يهم كلامي:

تو ذکر سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوئی ہے اور تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی ہم کائی نصیب ہوئی ۔اب اگر کسی کے ساتھ ٹیلیفون پر گفتگو ہور ہی ہواور درمیان میں محبت کا جنونی تعلق ہوتو پانچ منٹ گزرنے کا پیتہ بھی نہیں چاتا ،وس منٹ کا بھی پیتہ نہیں چاتا ،اوس منٹ کا بھی پیتہ نہیں چاتا ۔اگر بیٹا کہے کہ امی میں سعودی عرب سے نون کررہا ہوں اور آ دھا گھنٹہ گزر گیا ہے ، تو مال کوجنونی تعلق گیا ہے ، تو مال کوجنونی تعلق ہے ۔ آ دھا گھنٹہ جیٹے سے بات کرتی رہی اور اسے لگتا ہے کہ میں نے دو ہی با تیس کی ہیں ۔ یہ مال کوجنونی تعلق ہیں ۔ یہ مال کوجنونی تعلق ہیں ۔ تو ماک و جب اللہ تعالیٰ سے جنونی تعلق ہوتا ہے تو وہ گھنٹوں ہیں ۔ باکل اسی طرح مومن کو جب اللہ تعالیٰ سے جنونی تعلق ہوتا ہے تو وہ گھنٹوں ہیں ۔ باکل اسی طرح مومن کو جب اللہ تعالیٰ سے جنونی تعلق ہوتا ہے تو وہ گھنٹوں

قرآن پڑھتا ہے اسے لگتا ہے کہ ابھی تو میں نے تھوڑا سااللّہ کا قرآن پڑھا ہے۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے جی نہیں بھرتا ، دل چاہتا ہے اور پڑھتا جاؤں اور پڑھتا جاؤں۔ وہ پڑھتا ہے اور محبوب سے باتیں کرتے ہوئے اس کا دل تڑپتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسوآ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کیفیت کو یوں کہہ دیا:

﴿ وَ إِذَاسَ مِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوٰلِ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِـمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا آمَنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنِ ﴾ (المائدة: ٨٣)

الله أكبر\_

﴿ وَ مَسَا لَسَنَا لَانُوْمِنُ بِاللَّهِ وَ مَاجَاءَ نَا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطْمَعُ يُذْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِيْن ﴾ (المائدة: ٨٣)

اورجب يون تؤب كم بات كرتے بين توالله تعالى فرماتے بين: ﴿ فَاَقَابَهُمُ اللّٰهُ مِمَا قَالُوا ﴾ (المائدة: ٨٥)

پھراللہ تعالیٰ بھی عطافر مادیتے ہیں جو یوں تڑپ کراپنے رب سے مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے پھر ہمکلا می اچھی لگتی ہے ، پھرانسان کواللہ تعالیٰ ہے ملاقات اچھی لگتی ہے۔

نماز ....الله تعالى سے ملاقات:

نماز الله تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ای کئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فر مایا کرتے تھے:

آدِ خینی یَابِلَالُ [اے بلال جُھے ٹھنڈک پہنچا] کیا مطلب؟اذان دو! میرے دل کوٹھنڈک مل جائے ، میں اپنے رب سے ملاقات کرلوں۔

#### الله المنافق المنافق (45) المنافق المن

سيده عا تشصد يقدرضي الله عنها فر ماتي بين:

قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْكِ الصلوة كَالْمُ الله عَلَيْكِ المحدثِينَاوِ نحدثُه فاذا حضرت الصلوة كانه لم يعرفنا ولم نعرفه

جب نماز کا وقت آجا تا تھا، اللہ کے نبی سلطیۃ الیے ہوجائے تھے کہ وہ ہمیں نہیں پہپانتے تھے۔فرماتی ہیں کہ ایک و فعداذ ان کی آواز کی تو اللہ کے مجوب اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ میں ذراسا منے آئی تو نبی سلطیۃ اللہ نے پوچھا: من انت ؟ (تو کون ہے؟) میں نے کہا: عائشہ تو نبی سلطیۃ آئی تو نبی سلطیۃ آئی ہے نہا: بنت ابی بحر (ابو بکر کی بٹی )۔فرمانے سلے: من ابو بکو ؟ ابو بکرکون؟ میں نے کہا: ابن ابی بحر (ابو بکر کی بٹی )۔فرمانے سلے: من ابو بکو ؟ ابو بکرکون؟ میں نے کہا: ابن ابی قحافہ ۔فرمانے سلے: من ابی قحافہ ۔فرمانے سلے: من ابی قحافہ ؟فرماتی ہیں کہ جب نبی ملطیۃ اللہ نے فرمانی کہ اب کی کوئیس بہیا نیس کے۔ پیچھے ہٹ کہ ابوقا فہ کون؟ بھر میں گھراگئی کہ نبی ملٹی آئی اب کی کوئیس بہیا نیس گے۔ پیچھے ہٹ گئی نبی اکرم ملٹی آئی کی جب کیفیت فرمانی مالے والی ہوئی اور وہ محبت کی کیفیت فرمانی کی توفی نوروہ محبت کی کیفیت فرمانی کی توفی نوروہ موبت کی کیفیت فرمانی کم ہوئی تو فرمانی: عائش!

لی مع الله و قت [میرااللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے]

کوئی نبی مرسل ،کوئی اللہ کا فرشتہ اس وقت میر ہے اور اللہ کے درمیان حاکل نہیں

ہوسکتا۔ پھر اللہ سے ملاقات کرنے کوول چا ہتا ہے۔ اور یہ نماز اللہ تعالی سے ملاقات کا

سبب بن جاتی ہے ، پھر مومن کا دل نماز سے نہیں پھرتا ، پھر فرض پڑھنا تو اپنی جگہ پھر بنا

سنوار کے واجب بھی پڑھتا ہے ،سنت بھی پڑھتا ہے ،فل بھی پڑھتا ہے اور پھر نفل

سنوار کے واجب بھی پڑھتا ہے ،سنت بھی پڑھتا ہے ،فل بھی پڑھتا ہے اور پھر نفل

سنوار کے واجب بھی پڑھتا ہے ،سنت بھی پڑھتا ہے ،فل بھی پڑھتا ہے اور پھر نفل

مر ہا ہوتا ہے ، لہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔

ایک دوسری روایت میں عائشہرضی الله عنها ،فر ماتی ہیں:

واذا سمع الآذان كانه لا يعرف احدا من الناس

( نبی اکرم مُثَرِّیَنَیْم جب آ ذان سنتے تھے،ایسے ہوجاتے تھے جیسےلوگوں میں سے کسی ایک کوبھی نہیں پہچانتے )

اب اپنے رب نے بلالیا، جیسے و لیے کی شا دی ہواور اسے گھر جانا ہواور اس وقت میں دوست بلائیں، آؤیار! ہم آپ کوکوک پلاتے ہیں تو وہ کہا گا آج تو تیری کوک میرے گلے کو'' چوک'' کرے گی، آج نہیں میں کوک بیتا، مجھے آج گھر جانا ہے۔ اس طرح مؤمن کی کیفیت ہوتی ہے، جب وہ آذان کی آوازین لیتا ہے پھراس کومسجد کی طرف جائے بغیر چین نہیں آتا، پھر وہ اللہ کی محبت میں وضو کر کے خرا مال خرا مال اللہ کے گھر کی طرف جار ہا ہوتا ہے۔ اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے محبد کی طرف جا تا ہے وہ اس حاجی کی طرح ہوتا ہے جواحرام شخص گھر سے وضو کر کے محبد کی طرف جاتا ہے وہ اس حاجی کی طرح ہوتا ہے جواحرام باندھ کرا ہے رہ کے گھر کا دیدار کرنے کیلئے جار ہا ہوتا ہے۔ یہ محبت کا تعلق ہمیں بھی باندھ کرا ہے تو یہ ملا قات نماز کے ذریعے انسان کونصیب ہوتی ہے۔

## موت ..... تخفه ءمومن:

اور پھرایک وفت آتا ہے کہ جب محبوب کو ویکھنے کا دل کرتا ہے۔ انسان اللہ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ انسان اللہ کو دیکھنے کیلئے تڑ پتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان چا ہتا ہے کہ اللہ! بس اب مجھے جلدی اس دنیا ہے جانے کا موقع نصیب ہوجائے ، پھراسے موت اچھی گئتی ہے۔ اس لئے فرمایا کہ

تُحْفَةُ الْمُؤَمَنِ اَلْمَوْتُ [موت مومن كيليَ تَحْدَهُ وَلَى ہے] كہنے والوں نے كہا:

اَلْمَوْتُ جُسْرٌ يُوْصَلُ الْحَبِيْبَ إِلَى الْحَبِيْبِ [موت ایک بل ہے جوایک دوست کودوسرے دوست سے ملادیا کرتی ہے] پھروہ انتظار میں رہتاہے کہ میں کب اس دنیاسے جاؤں گااوراپنے مولی سے المنافع المناف

جا كرملول گا،اس حديث بإك ميس آتا ہے:

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهَ آحَبَّ اللَّهُ لِقَائَهُ

[ جواللہ سے ملاقات کو پہند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ملاقات کو پہند فرماتا ہے ]

پھرالندتعالیٰ سے ملا قات کر کے انسان کومزہ آئے گا۔

محفلِ د پيرار:

چنانچہ قیامت کے دن مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریگا۔ اتنا مزہ آئے گا اتنا مز ہ آئے گا کہ مومن وہاں ہے جنت میں جانا ہی نہیں جا ہیں گے، چنا نچے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ۔ بیاایی ہوگا کہ پیرصاحب کہہ بھی ویتے ہیں کہ بھئ اب آپ یہاں ہے چلے جائیں! تو عاشق لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں ہے ملتے ہی نہیں ۔ کہتے ہیں جی پہتنہیں کیا مقناطیسیت ہے! زمین سے ملنے کوول ہی نہیں عا ہتا۔ تو وہ کہ بھی دیتے ہیں کہ بھئ آپ اب یہاں سے جلے جا <sup>ن</sup>یں امحفل برخاست ہوگئی ہے،تو محبت والے وہیں بیٹھے رہتے ہیں پھران کو کہدکر لے جانا پڑتا ہے اور انتظامیہ والے ان کی منتیں کر کے لے جار ہے ہوتے ہیں اور ان کی کمریر ہاتھ پھیر کر تھپکیاں دیتے ہیں احیما بھئ! پھر آجانا، ابھی تشریف لے جائیں تو ان کو بھیجنا پڑتا ہے۔ بالکل ای طرح قیامت کے دن مومنوں کو کہددیا جائے گا کہ جنت میں طلے جاؤ! فرشتے ان کی منتیں کریں گے ،مومن و ہیں اللہ کے دیدار میں مست کھڑے رہیں گے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ تعجب کرتا ہوں ان لوگوں پر جن کو قیامت کے دن فرشتے نور کی زنجیروں ہے باندھ کر جنت میں تھینچ کر لیے جائمیں گے،ان کی طبیعت جانے کونہیں کرے گی ،اللہ کے دیدار میں اتنے منتغرق ہوں گے ، یہ محبت ہوتی ہے۔ پھرانسان کونماز کامزہ ،تلاوت کامزہ اور پھرانسان کوزندگی کا مزہ آتا ہے۔ اللہ! وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو دائمی رحمت کی تیری جس پر نظر ہو دل دے کہ تیرے عشق میں بیہ حال ہو اس کا محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو

اے اللہ! ایبادل دے دیجئے ، ایسی آپ کی محبت اس میں ساجائے کہ محشر کا شور بھی ہوتو پھر بھی میں دلے دیا ہے کہ محشر کا شور بھی ہوتو پھر بھی میرے دل کو اس کا پتہ نہ چلے ، میں اللہ کی محبت میں ایبامست رہوں۔ اللہ کہ العزت ہمیں یعتیں نصیب فرمائے۔

# (محبت الهي كاحصول

اب بیمحت الہی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لئے ہمارے مشاکُخ نے سچھطریقے بتائے ہیں۔ سنئے اور دل کے کا نوں سے سنئے!!

#### (۱) طلب صاوق:

چنانچ آپ کا بہاں آناس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ آپ کونواز ناچا ہے ہیں۔
وہ کیے بھی ؟ وہ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کوکوئی چیز نددینا چا ہیں تو اس چیز
کی طلب بندے کونہیں دیا کرتے ۔ ورنہ بیٹی کی شان کے خلاف ہے کہ مانگنے والا
مانگے اور بخی نہ دے ، یہ کیے ہوسکتا ہے ؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مانگنے کی تو فیق
بعد میں دیے ہیں اور دینے کا ارادہ پہلے فرمالیتے ہیں۔

مَنْ طَلَبَ فَقَدْ وَجَدَ [جس نے طلب کیااس نے پالیا] آپ سچے دل کے ساتھ آج تمام نفسانی ، شیطانی ، شہوانی محبتوں کو دل سے نکا لنے کا عہد کر لیجئے! اور اللہ ہے ان کی محبت کو طلب کر لیجئے اور پھر دیکھئے کہ میہ محبت آپ کے دل کو کیسے گر ماتی ہے ، یہ محبت آپ کے دل کو کیسے بھر دیتی ہے؟ میہ برتن بھر جائے گاگر اس میں اگر پہلے ہے کوئی گند ہواتوا اس گند کو نکالناپڑے گا،صاف کرناپڑے گا۔ چونکہ اس گندہے اچھی طرح تو بہبیں کرتے تو محبت کی وہ چاشنی نہیں ملتی جومانی چاہئے۔تو ہمارے مشائخ نے اسکے طریقے بتائے ہیں کہ بیرمجبت الہی کیسے ملتی ہے؟

ایک طریقہ تو اس کا حدیث پاک میں آیا ہے، مشکوۃ شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ' اللہ کی محبت ملتی ہے موت کو کثر ت کے ساتھ یا و کرنے اور تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ کرنے ہے'۔

### (۳) موت کی یاد:

موت کوکٹرت کے ساتھ یا دکرنے کا کیا مطلب؟ موت کو کٹرت سے یا دکرنے سے آرز و کیں ٹوٹتی ہیں ، چاہتیں ختم ہوتی ہیں ، انسان کے دل ہیں جو آرز و کیں ہوتی ہیں ، جن کوانسان نے اپنی جان بنایا ہوتا ہے ، بلکہ جنہوں نے انسان کونو جوان بنایا ہوتا ہے ، بلکہ جنہوں نے انسان کونو جوان بنایا ہوتا ہے ۔ کسی نے کہاتھا '' ابھی تو ہیں جوان ہوں ''اورآ گے ایک بوڑھا تھا تو اس نے سن کر کہا کہ ابھی تو ہیں نو جوان ہوں ۔ تو ہے آرز و کیں موت کی یا د کے ساتھ کم ہوجاتی ہیں ، یٹوٹتی ہیں ۔ اس لئے نبی میلئم نے فرمایا:

## اذكروا هاذم للذات الموت

لذتوں کوتو ژ دینے والی چیزموت کو یا دکرو!

تو موت کو کثرت ہے یا دکرنے ہے دنیا کی آرز و کیں ٹوٹتی ہیں۔انسان ایک حساب ہیں کرتا کہ حساب ہیں کرتا کہ حساب ہیں کرتا کہ نماز کی فرصت ہی نہ ملے ، بے حساب ہیں کرتا کہ انسان کو تبجد کی تو فیق نہ ملے ۔اس کو ایسار کھتا ہے کہ اعمال بھی اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ۔تو موت کو کثرت کے ساتھ یا دکرنا اور قرآن یاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا۔

#### (٣) انعامات بارى تعالى كااستحضار:

ای طرح اللہ تعالیٰ کے انعامات کا استحضار کرنا ،مراقبہ کرنا ،سو چنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی شکل دی ، انچھی عقل دی ، انجھے کیا کیا تعتیں دیں! جتنا اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو یا دکریں گے ، انتی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں زیادہ آئے گی ۔ اس لئے کہ محسن کے ساتھ انسان کو فطری محبت ہوجاتی ہے ۔ جب اللہ کی نعتوں کو ہم یا دکریں گے تو اللہ تعالیٰ سے قدرتی محبت ہوجائے گی ۔ اس لئے تو فر مایا

## فَبِاَیِّ آلآ رَبِّکُمَا تُکَذِّبِنُ [تم اینے رب کی کون کون می نعمتوں کوجھٹلا وَ کے؟]

تو اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو یادکرنا۔ یوں سوچیں کہ اگرمیرے کاروبار شھپ ہوجا کیں تو کیا ہوگا؟ پھرمحسوں ہوگا کہ کاروبار کتنی بڑی نعت تھی۔ اگر میرا بیٹا فوت ہوجائے تو کیا ہوگا؟ پھرمحسوں ہوگا کہ بیٹا کتنی بڑی نعمت تھا۔ اگر بیوی فوت ہوجائے تو میرا کیا ہے گا؟ اگر میرا خاوند فوت ہوجائے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی ایسا کا م ہو کہ میری میرا کیا ہے گا؟ اگر میرا خاوند فوت ہوجائے تو کیا ہے گا؟ اگر میری بینائی چلی جائے تو کیا ہے گا؟ اگر میری بینائی چلی جائے تو کیا ہے گا؟ اگر میری بینائی چلی جائے تو کیا ہے گا؟ اگر میری بینائی چلی جائے تو کیا ہے گا؟ اگر میری بینائی چلی جائے تو کیا ہوگا؟ اسی طرح ان نعمتوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کے چلے جانے سے کیا ہوگا۔ پھر دل کہ گا کہ نہیں ان نعمتوں کا میں محتاج ہوں ، ان کار ہنا میرے لئے ضروری ہے۔ پھر انسان کو منعم حقیق کے ساتھ محبت ہوجائے گی تو انعاما ت الہی کو فروری ہے۔ پھر انسان کو منعم حقیق کے ساتھ محبت ہوجائے گی تو انعامات الہی کو یاد نہ آئیں تو پھر اللہ والوں کے پاس آئے اور کیے جی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے انعامات یا دنہیں آئے۔ وہ پھر انہیں گن گن گر

دکھا ئیں گے کہ تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کے کون کو ن سے انعامات ہیں ؟ وہ پھراسے بتاتے ہیں ہمجھاتے ہیں اور بندے کواپنی اوقات یا دولاتے ہیں۔

### (۵) الله تعالی کے لیے محبت کرنا:

حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ و جبت مصحبت میری محبت واجب ہوگئ ،ان لوگوں پر جومیری رضا کے لئے ایک دوسر ہے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تواس سے بھی اللہ تعالیٰ کی مضا کے لئے محبت کرنا۔ چنانچہ استاد شاگر دکی محبت اللہ کے دین کی وجہ سے تو یہ شاگر دکی محبت اللہ کے دین کی وجہ سے تو یہ محبت بھی اللہ کے دین کی وجہ سے تو یہ محبت بھی اللہ کے دین کی وجہ سے تو یہ محبت بھی اللہ کی محبت اللہ کے دین کی وجہ سے تو یہ محبت بھی اللہ کی محبت کے بڑھنے کا سبب بن جاتی ہے۔

#### (٢) الله كى راه مين خرج كرنا:

اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری محبت واجب ہوگئی ، ان لوگوں پر جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں ۔

#### (۲) صلدرخی:

ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری محبت واجب ہوگی ان لوگول پر جومیری خاطرایک دوسرے کے ساتھ صلد رحی کرتے ہیں ، یعنی رشتے ناطے جوڑتے ہیں۔ تو حدیث مبار کہ میں تین با تیں بتائی گئیں: ایک صلد رحی کرنا ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ، اوراللہ کے لئے محبت کرنا ۔ ان تینول سے محبت بڑھتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم تینوں کام بوے اہتمام سے کریں ۔ تو کل پانچ کام بن گئے ، موت کو یا دکرنا ، کرت سے قرآن پڑھنا ، اللہ تعالی کیلئے محبت کرنا ، اللہ کے راستے میں خرج کرنا ، اوراللہ تعالی کے لئے رشتے ناطوں کو قائم کرنا ۔ اگر ان پانچ چیزوں کو ہم اہتمام سے کریں گریں۔ اگر ان پانچ چیزوں کو ہم اہتمام سے کریں گریں ہو ھائے گی اور آپ اس کی اور اللہ تعالی کے محبت کریں بڑھ جائے گی اور آپ اس کی کریں گریں گریں ہے گئے اور آپ اس کی کریں گریں ہے گئے اور آپ اس کی محبت دل میں بڑھ جائے گی اور آپ اس کی

المقالم المقالم (52) (52) المقال عن أمن المقال عن الم

تھیاوٹ کوخودمحسوں کریں گے۔

تحکیاوٹ والی محبت:

دیکھیں! آج محبت تو سب میں ہے تھچاوٹ والی محبت نہیں ہے۔ وہ تھچاوٹ والی محبت نہیں ہے۔ وہ تھچاوٹ والی محبت مل جائے ،الیں محبت جو بندے کواپنی طرف تھینچے وہ محبت انسان کونھیب ہوجائے۔اس لئے اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری بیمجبت حاصل کرلیں۔اس لئے توارشا دفر مایا

وَ الَّذِيْنَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّالِلْهِ (البقرة: ١٦٥) [ايمان والول كوالله سے شديد محبت ہوتی ہے]

بھی اجب بندوں کواللہ تعالی محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تو بندوں ہے محبت ہوتی ہے۔ اس لئے اگر ساری دنیا کی ماؤں کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بندوں سے بہت محبت ہے۔ اس لئے اگر ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے ، ستر حصوں میں سے ایک حصہ نہیں بن سکتی ۔ اتنی محبت اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ ہے۔

قرآن مجيد ميں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

﴿ وَالتِّيْنِ وَ الزُّيتُونَ ٥ وَكُوْرِسِيْنِيْنَ ٥ ﴾ (تين: ١-٢)

طورسینین کی تفییر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت بہاڑی قسمیں کھارہے ہیں۔ پھرانہوں نے اس کی تفصیل لکھی کہ اصل وجہ بیتھی کہ اس کو ہ طور پر ایک اللہ سے محبت کرنے والے عاشق ،سیدنا موی میلانم اللہ تعالیٰ سے ہمکلا می کرتے سے ملا قات کرتے ہے۔ تو جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو جس جگہ پر ملا قات ہوتی ہے وہ جگہ بھی اچھی لگتی ہے۔ عورتیں جس گھر میں رخصت ہوکر آتی ہیں ،ان کو اس گھر سے وہ جگہ بھی اچھی لگتی ہے۔ عورتیں جس گھر میں رخصت ہوکر آتی ہیں ،ان کو اس گھر ہے قدرتی محبت ہوتی ہوتی ہے وہ بھرات کی یہ فطرت ہے تو درتی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھوا جب محبت والی جگہ اتن اچھی لگی ہے ، کیونکہ پہلی ملا قات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھوا جب محبت والی جگہ اتن اچھی لگی

#### الفران عام المناف عام الأطان عام الأطان

کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس جگہ کی تشمیں کھا ئیں تو پھراللہ تعالیٰ کو سیمجت کتنی عزیز اور پیند ہوگی ۔

# الله کو کتنی محبت ہے؟

اس لئے فر مایا کہ اگرتم اللہ تعالیٰ کے حکموں کونہیں مانو گے ،شریعت کی انتاع میں سستی کرو گے ،ہم تنہیں بدل کرایسی قوم کولا ئیں گے۔

﴿ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ ﴾ (مائده: ۵۳)

(الله ان ہے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے )

اباس میں اللہ تعالی نے یہ جبھہ کو پہلے ذکر فر مایا کہ اللہ تعالی بندوں سے محبت کریں گے۔ تو اللہ تعالی کو بیمجت اتنی اجھی گئی محبت کریں گے۔ تو اللہ تعالی کو بیمجت اتنی اجھی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے اس محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی محبت کا تذکرہ پہلے کیا ، بندوں کی محبت کا تذکرہ بیا۔ یہ جبھہ و یوجہ فائد واہ میرے مولی!! آپ کو اینے بندوں کے ساتھ کتنی محبت ہے؟

# محبت اللي ....زندگي کي گاڻڙي کا پيڙول:

تو میرے دوستو! محبت الہی کی حالت گاڑی کے پیٹرول کی مانند ہے، جیسے گاڑی ڈیز ل اور پیٹرول سے چلتی ہے، ایسے ہی بیر محبت الہی ہماری زندگی کا ڈیز ل اور پیٹرول ہے، جس طرح پیٹرول کے بغیر گاڑی چلتے جلتے بند ہو جاتی ہے، اسی طرح بیر محبت الہی ندر ہے تو انسان کی زندگی کی گاڑی بھی چلتے جند ہو جاتی ہے۔

## محيت الهي کي قدر:

اس محبت کی اگر دل میں قدر ہوتو پھرتو بندہ اپنی جان بھی اس محبت کی غاطر دے دے اور پھر بھی بیسو ہے کہ میں نے بیمحبت سستی لی ہے۔

#### المنافق المنا

### متاع وصل جاناں بس گراں است گر ایں سودا بجا بودے کہ بودے

اگریہ سودا مال دے کربھی حاصل ہوجائے تو پھربھی سستا حاصل ہو گیا ،اگر اللہ کی محبت جان دیکربھی مجھے مل جائے تو بڑی نعمت ہے ،اس لئے میں نے اللہ کواور اللہ کی محبت کو حاصل کرلیا۔

کسی نے اللہ کی محبت میں اپنا سارا مال خرج کردیا تو خواب میں اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کیا گیا کہ بندے! تو نے جب اتنا کچھ میرے راستے میں خرج کردیا ،اب میں نے اس کے بدلے میں تجھے محبت عطا کردی تو اس بندے نے اٹھ کرشعر کہا، کہتا ہے:

# جمادا چند دازم جال خریدم بحمد للد عجب ارزان خریدم

> ه جان دیش بردی و در جانی هنوز دردها دا دی و در مانی هنوز

میرے محبوب نے میرے بدن میں سے میری جان نکال لی اور ابھی میری جان میں وہ موجود ہے مجھے در دساری اس نے دی اور در د کی دوابھی اسی کے پاس ہے۔ سے قیمت خود ہر دو عالم گفتہ ای

نرخ بالا کن که ارزانی ہنوز

آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان ہلائی ہے، اے میرے بندے!اگر جھے جاتے ہوتو دونوں جہان قربان کر دو! حمیمیں نہ دنیا کی خواہش رہے نہ آخرت کی خواہش رہے ، میں تمہاری تمنابن جاؤں۔ او میرے بندو! تم میری خاطر دونوں جہانوں سے بے نیاز ہوجاؤ!ا ہے میرے مجبوب حقیقی! قیمت بڑھاد ہجئے یہ سوداتو آپ نے بڑاستا بتایا ہے،اللہ اکبر۔

محبت اللي كيليه مناجات:

لہٰذا آج کی اس محفل میں اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت مانکیے ہے جتنی جا ہیں مانگیں، مانگنے والے نے تو بیر کہا:

> ۔ تیرے عشق کی انتہا جاہتا ہوں؟ میری سادگی دکھے! کیا جاہتا ہوں؟

ہم آج اللہ تعالیٰ سے اس محبت کی انتہا مانگیں ۔ اللہ میں دونوں جہان دے کر
آپ کو لینے کے لئے تیار ہوں ، اے میرے مولیٰ! میں اس کے لئے تو حاضر ہوا۔ اے
مالک ! میں دل میں یہ فیصلہ کر کے بیٹھا ہوں ، اے اللہ! آج میں آپ کی محبت ول
میں لوں گا ، آپ کی محبت دل میں بھروں گا۔ اے مالک! میں مخلوق کی محبتوں سے تھک
میں اوس گا ، آپ کی محبت دل میں بھروں گا۔ اے مالک! میں مخلوق کی محبتوں سے تھک
منہ مارا ، سوائے حسرت کے مجھے بھو نہیں ملا۔ اللہ! ایک تیرا ہی تو در ہے جہاں بچک محبت ملتی ہے ، اے اللہ! آج بچی محبت کو لینے کیلئے میں آیا بیٹھا ہوں ، میرے مولیٰ میں
محبت ملتی ہے ، اے اللہ! آج بچی محبت کو لینے کیلئے میں آیا بیٹھا ہوں ، میرے مولیٰ میں
نے دامن بچسلا دیا مجھے عطا کر دیجیے ۔ رب کریم ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ کی
نے حاکم سے پانچ و بینار مانگے تھے ، حاکم نے اسے پانچ سود بناروے دیے ۔ پوچھے
والوں نے پوچھا کہ مانگنے والے نے پانچ مانگے تو دینے والے نے پانچ سو

الله! ہم آج آپ کی محبت ما تکتے ہیں ، یہ ما تکنے دالے کا ظرف ہے ، الله! دینے والے كاظرف بہت براہے، آپ كے خزانے بہت وسيع ہيں، اے مالك! آج آپ خزانوں کے در کھول دیجئے ، ہماہے دلوں میں محبت بھر دیجیے، اک نگاہ ناز ہے اللہ! ہمارے دلوں کوتڑیا دیجیے، اللہ! آج ہمیں عبادت کی لذت عطا کر دیجیے، تلاوت کی لذت عطا کردیجیے، بے ذوق تجدے کب تک کرتے رہیں گے! بےسرورنمازیں کب تک پڑھتے رہیں گے!میرے مالک! آج ہم نے فیصلہ کرلیا،ہم آپ کے سامنے سر جهكا كربيٹھے ہيں ۔ يا اكرم الاكر مين! يا احكم الحاكمين! يا حنان يا منان!!! آج ہم عاجز مسكينوں پيها پني رحمت كي نظر فر ماديجيے \_ آج ڄم زندگي كا سودا كرنا چاہتے ہيں ،اللّٰد! زندگی میں بڑے سودے کیے مگر پچھنیں پایا ،آج ایک بڑا سودا کرنا چاہتے ہیں۔اے مولی ! آج ہم آپ ہے آ کی محبت ما تکتے ہیں ، اے اللہ !! کسی دنیا دار ہے ما تکتے ، ول میں خیال آتا، پیتہ نہیں وے گایانہیں وے گا؟ آج نو ہم آپ ہے ما نگ رہے ہیں، اےمولی !! آپ تو مانگنے والوں کو دیے کے خوش ہوتے ہیں، اے اللہ! اپنی محبت عطا فرما دیجیے، دلول کو اپنی محبت سے بھر دیجیے ، غیر کی محبوں سے نجات عطا كرد يجيے ،الله! دلول كو دهو ديجيے ،اے مالك! جميں اپنا ديوانه بناليجيے ، اپنا مستانه بنا کیجیے، رب کریم!

شراب محبت پلا دے مجھے تو دیوانہ اپنا بنالے مجھے تیرے جلوے کو دیکھے کر جان دوں مردل تو تیرے فضل سے یوں مردل رہوں گور میں بھی دیوانہ تیرا نہ موقوف ہو منہ دکھانا تیرا

#### الله تعالى مع يوني لعلق

اٹھوں تو تیری یاد کمیں پھر اٹھوں غرض عشق ہی میں جیوں اور مروں

الله!!! بی ایسی محبت د ہے دیجئے کہ ہم اس محبت میں زندگی گز اریں ، اس محبت میں مریں اور قیامت کے دن اس محبت میں کھڑے کردیے جائیں ، اللہ! پھرآپ ہمیں و مکھے کرمسکرا کمیں ،ہم آپ کو د مکھے کرمسکرا کمیں ، اللہ! اس قابل نہیں ہیں ، گرتمنا تو ضرور ہے ، اللہ!

> مجھے اپنی پستی کی شرم ہے ، تیری رفعتوں کا خیال ہے مگراینے ول کو میں کیا کروں ؟اسے پھر بھی شوق وصال ہے

الله! اپنی گندگیوں کے باوجود، اپنی کوتا ہیوں کے باوجود اپنی نالائقیوں کے باوجود،اے مالک!! ہم آپ کا بنتا جائے ہیں۔اللہ! ای لئے گھروں کوجھوڑا، وطن کو حچوڑا، قبیلہ حچوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اللہ! دور کا سفر کر کے یہاں پہنچے، تیری تلاش میں آئے۔ ع

میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری وید کی طلب میں

الله! تیری دیدی طلب میں میں نے کہاں کہاں کے سفر کئے!! کوئی بسوں میں تھوکریں کھا کرآیا ، اللہ! کوئی گاڑیوں میں راتوں کو جاگ کرآیا ،کوئی ہوائی جہازوں کے سفر کر کے آیا ،اللہ! میہ تیرے بندوں کا مجمع ہے ، میہ تیرے تلاش کرنے والوں کا مجمع ہے،اللہ! بیآ یہ کو جا ہتے ہیں،میرے مولی!ان بندوں کو خالی نہ لوٹا ہے گا،اللہ!ان کے دلوں کو بھر دیجیے گا ، اللہ! یہ وقت زندگی میں پہتنہیں پھر کب نصیب ہو؟ اللہ! آج اس موقع پر ہماری تو یہ بھی قبول کر کیجیے اور اللہ!! ہمارے دلوں کو غیر کی محبتوں سے دھود یجیےاورا بنی محبتوں ہے ول کو بھرد ہجیےاورہمیں اپناو بوانہ بنالیجیے۔

﴿ وَالَّذِيْنَ امْنُوا اَشَدُّ خُبًّا لِلَّهِ ﴾

#### الدتيال عن المال المال عن المال المال ا

ہمیں وَجِلَتْ فُلُو بُھُمْ کا مصداق بنالیجیے۔اللہ!اییادل عطا کردیجیے! آپکا نام س کردل تڑپ اٹھے،آ ذان کی آ وازس کردل تڑپ اٹھے،نماز پڑھنے سے دل نہ بھرے، تلاوت کرنے سے دل نہ بھرے،اللہ تیری یاد میں لگے رہیں،اللہ!! ہمیں بھی اپی ایسی محبت والی زندگی عطافر مادیجیے۔

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين





﴿ كُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ ﴾ (آل عران: ۳۱)



یہ بیان ۳۰ نومبر کو جامع دارالسلام ٹاؤن ہاغ (جھنگ) ہیں خطبہ جمعة المبارک سے بل ہوا۔جس ہیں حضرت اقدس دامت بر کاتبم کے خلفاء کے علاوہ سینکڑوں سالکین نے شرکت کی۔



#### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

# محبوب كل جہاں

اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفَیٰ اَمَّا بَعْدُ! فَاعُوٰ ذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیُطُنِ الرَّجِیْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِیْمِ٥ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدُرَكَ٥ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكُ٥ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ٥ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ الْمُوْسَلِیْنَ٥ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ٥ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ الْمُوْسَلِیْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ٥

اَللْهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَادِكُ وَسَلِّمَ ايك آئيڙيل شخصيت:

الله رب العزت کے محبوب، حضرت محمد مصطفے، احمد مجتبے مطابی محبوب کل جہاں ہیں۔ الله تعالیٰ نے آپ کوالیں نعتوں اور جہال و کمال سے نواز اکہ ہرانسان ان کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا سکتا ہے۔ چاہے وہ جابل ہے، چاہے لکھا پڑھا ہے، مشرق میں رہتا ہے، وقت کا سائنسدان ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کا شتکار ہے، وقت کا سائنسدان ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کا شتکار ہے، وقت کا حاکم ہے، جرنیل ہے، مجاہد ہے، واعظ ہے یا جو بھی ہے اس کو نی علیہ الصلو قوالسلام کی مبارک زندگی میں بہترین نمونداور اسوہ مل سکتا ہے۔

نی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ایسی کامل اور کممل زندگی ہے کہ تاریخ انسا نیت میں ایسی کامل زندگی نہیں مل سکتی۔آپ ذرابزے بوے سائنسدانوں کی زندگی کے متعلق پڑھ کر دیکھیں ،لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ نیوٹن نے یہ کارنامہ سرانجام دیا،آئن سٹائن نے فلاس میدان میں اپنی عظمت کالوہا منوایا اور فلاں نے بیکر دیا ،گر زندگی نے وفانہ کی ،اگر زندہ رہتا تو پچھ اور بھی کر دکھا تا .....کیا

مطلب؟ .....مطلب یہ کہ اس کی زندگی ادھوری تھی۔ وقت کے بڑے ہے برائے ہیں کوریکھیں ،لوگ اس کے زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس نے نقو حات کیں لکے ان کی زندگی نے وفا نہ کی ،اگر پچھ عرصہ اور زندہ رہتا تو پچھ اور علاقوں پر بھی بین اس کی زندگی بھی ادھوری ہے۔ اس طرح آپ جس کی زندگی کے بین اس کی زندگی بھی ادھوری نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بارے میں پڑھ کے دیکھیں آپ کو وہ ادھوری نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی وہ کام نہ کر سکے جس کی وہ تمنار کھتے تھے۔ لیکن تاریخ انسانیت میں صرف ایک مثال ایس ہے جس سے بہتہ چاتا ہے کہ ایک شخصیت ایسی بھی تھی جس کی زندگی کا مل اور مکمل تھی۔ اللہ رب العزب تے جوب ما آپائی ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ تے جمجمع میں اور مکمل تھی۔ اللہ اللہ جوبیس ہزار صحابہ تے جمجمع میں اور مکمل تھی۔ اللہ اللہ اللہ جوبیس ہزار صحابہ تھے جمعے میں اور مکمل تھی۔ اللہ علان فرماتے ہیں ،

''لوگوجس مقصد کے لئے میں دنیا آیا تھا کیا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا؟ کیامیں نے تم تک وہ پیغام پہنچا دیا ہے؟''

اس کے جواب میں پورا مجمع گواہی ویتا ہے کہ آپ نے اس امانت کو پہنچانے کاحق ادا کر دیا ہے۔ اس وقت اللہ کے مجبوب میں گئی آغیا اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ! تو اس بات پر گواہ رہنا کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا ہے۔ پوری تاریخ انسانیت میں میصرف ایک ہی مثال ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اور مثال نہیں دے سکتے ۔ لوگ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں ۔ بھی اگر کسی کو آیئڈیل بنانا ہے تو کامل ہستی کو بناؤ! جن کی زندگی ادھوری ، جن کے مقاصد اوھورے اور جن کے کام ادھورے ہوتے ہیں وہ کہاں آیئڈیل بن سکتے ہیں!

دعائے ابرامیمی علائم کے مصداق:

جب ابراہیم خلیل اللہ میں اللہ کا گھر بنایا تو انہوں نے دعا ما گی: ﴿ رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِیْهِمْ رَسُوْ لَا مِنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ ایلِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ ﴾ (البقرة:١٢٩)

یعنی اے پرودگارعالم! ہم نے آپ کا گھر بنادیا ، اب آپ عبادت کرنے والے کو بھیج دیجئے۔ کو بھیج دیجئے ۔ مبحد ہم نے بنا دی ، اب آپ عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے ۔ مدرسہ ہم نے بنا دیا ، اب آپ علم پڑھانے والی ہستی کو بھیج دیجئے ۔ چنا نچہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کر کے کا مُنات میں اپنے مجبوب میں تیزین کو بھیجا لہذا نبی علیہ الصلو قوالسلام ان کی دعا کا مصداق بن کردنیا میں تشریف لائے۔ ذراغور کیجئے کہ

گربن رہاہے ..... بیت اللہ

\_ بنانے والے .....ابراہیم خلیل اللہ

۔ تعاون کرنے والے ....اساعیل ذبیح اللہ

۔ جوگھر بن رہاہے ....اس کا نام بیت اللہ

۔جس سے دعاما تگ رہے ہیں ....اس کا نام اللہ اورجس نے آنا ہے ....اس کا نام محمد الرسول اللہ

ولا دت نبوی ما الله الله کے وقت میں حکمت:

الله رب العزت کے محبوب مل الله الله علی الله وقت و نیا میں تشریف لائے۔وقت میں الله تعالیٰ نے ایسا پیند کیا، جب ظلمت حصف رہی ہوتی ہے اور روشن آرہی ہوتی ہے۔ یہ انسانیت کے ایسا پیند کیا، جب ظلمت حصف رہی ہوتی ہے اور روشن آرہی ہوتی ہے۔ یہ انسانیت کے نام ایک پیغام تھا کہ اے لوگو! اب و نیاسے شرک اور کفر کی ظلمت ہمیشہ کے لئے حصف گئی اور ہم ایت کی روشن آپھی ہے لہٰذا اب سورج طلوع ہو چکا ہے جو پوری دنیا میں ایمان اور تو حید کو پہنچا دے گا۔

كسراى كے كاكرے توشے ميں راز:

جب بن علیه الصلوة والسلام کی پیدائش ہوئی تو شام کی پہاڑ یوں میں روشنی

ویکھی گئی۔ چنانچے محدثین نے لکھا ہے کہ جہاں تک وہ روشی ویکھی گئی، نبی علیہ السلام ک اپنی مبارک زندگی میں اس جگہ تک دین اسلام پھیلنا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس روشی کے ذریعے دکھلا دیا کہ میرے محبوب ملٹ آئی کی مبارک زندگی میں وہاں تک دین پھیل جائے گا اور بعد میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ بید دین ہر پکے اور پچے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔ نبی علیہ الصلوق والسلام کی ولاوت باسعادت کے وقت کسرای کے محل کے کنگرے نوٹ گئے سساس کا کیا مطلب تھا؟ سسعاء نے لکھا ہے کہ اس وقت محل کے جتنے کنگرے نوٹے ، نبی علیہ الصلوق والسلام کے مبارک دور میں وقت کے استے با دشاہوں کے تاج اللہ کے مجبوب مٹے آئی آئے کے قدموں میں آگئے سجان اللہ!

## والد ما جد كى وفات ميں حكمت:

نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ دنیا ہے وفات پا گئے .....اس میں بھی حکمت تھی .....اللہ درب العزت نے ان کے سرسے باپ کا سامیہ ہٹا دیا: دیکھیں کہ بچے کو باپ تربیت دے کر بڑا کرتا ہے۔ اورلوگ کہتے ہیں کہ باپ کی تربیت کی وجہ سے بیٹے نے بیکا م کر دیا۔اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپ محبوب کوخود کمالات عطا کئے ہیں کل کو بیکمالات کی اور کی طرف منسوب نہ ہوں اور کہنے والے یہی کہیں کہ بیہ تھے بیتم مرکز پردگار نے ان کو وہ مرتبہ دیا کہ انہوں نے وہ کمالات پائے جس کا کوئی دوسرا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ سکتا۔ سان اللہ اخودان بڑھ ہیں مگر دنیا اور کا نئات کے وقعہ دان ہیں۔

- ای و دقیقه دان عالم بے سامیہ و سائبان عالم

اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر میں بے سایہ بنایا مگر حقیقت میں پوری انسانیت کے لئے سابیہ بن کرتشریف لائے تھے۔

## دوران حمل بركات كاظهور:

ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں زم زم کے کنویں پر پانی بھرنے آتی تو پانی سطح زمین سے اوپر کنارے پر آجاتا اور میں آسانی سے پانی بھر لیتی ااور جب میں واپس چلی جاتی تو پھر پانی نیچے چلا جاتا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے زمانہ حمل میں کسی طرح کی تکلیف اور گرانی محسوس نہیں کی اور اسی طرح کوئی دوسری شکایت جوان ایام میں عموما خوا تین کو پیش آتی ہے محسوس نہیں کی ۔ اور فرماتی ہیں کہ جب میرے باطن سے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے جب میرے باطن سے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے اسپے رب کے حضور تجدہ کیا۔

# حلیمه سعدیه کے آنگن میں رحمتوں کی بکھیر:

اس زمانے میں بچوں کو پالنے کے لئے دیباتوں کی دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ تاکہ بچہ کھلے ماحول میں پلے بڑھے ادراجھی زبان سیکھے۔ چنانچہ دیباتوں سے دائیاں آتیں اور بچوں کو لے جاتیں ۔ اوران کے باب سے اجرت لے کران کی پرورش کیا کرتی تھیں۔ بنوسعید ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جن کے گھر میں بہت غربت تھی ان کے جانور دودھ نہیں دیتے تھے، گویا قبط سالی کا ساں تھا۔ وہ بھی مکہ مکرمہ کی طرف چلیں تاکہ کوئی بچہ وہ بھی لائیں اوراس کی سالی کا ساں تھا۔ وہ بھی مکہ مکرمہ کی طرف چلیں تاکہ کوئی بچہ وہ بھی لائیں اوراس کی پرورش کرنے پر بچھا جرت وہ بھی حاصل کر سیس ۔ لیکن ان کی سواری بہت آ ہتہ چلتی تھی، چنانچہ ان کے قبیلے کی باقی عورتیں جلدی مکہ مکرمہ بینچ گئیں اور انہوں نے امیر زادوں کوا پی گود میں لے لیا۔

جب حلیمہ سعد ریہ مکہ مکر مہ پہنچیں تو ان کو بہتہ جلا کہ امیر زادوں کے بچوں کوتو پہلی

دائیاں لے کر جلی گئی ہیں، البتہ ایک یتیم بچاہی باقی ہے۔ ان کے ول میں خیال آیا کہ اس کا باپ تو سر پرنہیں ہے جواس کی تربیت کرنے کے عوض میں جھے بچھود ہے گا۔ فرماتی ہیں کہ میں سوچنے گئی ، پھر میر ہے ول میں خیال آیا کہ چلو میں ہی کو تو دیکھوں کہ کیسا ہے؟ اس وقت بچسویا ہوا تھا اور اس کے اوپر چا در تھی ، جب میں نے چا در کو ہٹایا تو وہ بچہ مجھے دیکھ کرمسکرایا۔ فرماتی ہیں کہ اس کی مسکرا ہے میں اسکی کشش تھی کہ میرے ول نے کہا ، حلیمہ! تجھے مال اور دولت ملے نہ ملے ، جو اس بچے کی مسکرا ہٹیں ملیس گی ، وہ تیرے ول کوسکون سے بھرویا کریں گی ، چنا نچہ میں نے بے اختیار بچے کو ملیس گی ، وہ تیرے دل کوسکون سے بھرویا کریں گی ، چنا نچہ میں نے بے اختیار بچے کو اشا کر سینے سے نگالیا ، اب اس کو نیچ لٹانے کیلئے میرا دل نہیں کر رہا تھا ، لہذا میں نے فاوند سے کہا کہ لے کر چلتے ہیں ، اس نے بھی کہا: ٹھیک ہے۔

اب ہم واپس اپنے گاؤں کی طرف آنے گئے۔فرماتی ہیں کہ اس وقت سواری یہ بیٹے بیٹھی تھی اور میں اس کے او پر بیٹھ گئی ، اب مجھ سے آگے میرے فاوند بیھٹنا چا ہتے ہتے تاکہ سواری کو چلائیں اور ہم گھر جا ئیں۔لیکن ایک عجیب بات پیش آئی کہ جیسے ہی میرے میاں آگے بیٹھے اور سواری کو اٹھانے کے لئے اس کی لگام ہلائی اور کھینچا تو اس میرے میاں آگے بیٹھے اور سواری کو اٹھانے کے لئے اس کی لگام ہلائی اور کھینچا تو اس نے اٹھنے سے افکار کردیا ، وہ اس کو ڈنڈے لگانے گئی مگر وہ اٹھتی ہی نہیں تھی جبکہ پہلے وہ اشارے سے اٹھتی تھی۔ چنانچہ پریشانی میں میرے خاوندینچ آئے ، جیسے ہی وہ نیچ اثر آئے سواری اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔فرماتی میں کہ پھر میرے خاوند نے اس کو پنچ بٹھایا اور وہ آگے بیٹھے رہی ، پھر وہ پریشانی اور وہ آگے بیٹھ کر چلانے کی اور وہ آگے بیٹھ کر چلانے کی کشش کر آگے بیٹھ کر چلانے کی کشش کر آئے بیٹھ کر چلانے کی کشش کر تے ہیں تو چلی نہیں اور جب وہ نیچ اثر تے ہیں تو پلی پڑتی ہے۔ اس پریشانی میں میرے خاوند نے کہا: حلیمہ! تم ذرا آگے بیٹھ جاوً! اور میں پیچھے بیٹھ جا تا اور میں پیچھے بیٹھ جا تا اور میں پیچھے بیٹھ جا تا ہے دول کو کی مسئلہ ہو۔

چنانچاس نے جب حلیمہ کوآ گے بٹھایا اور خود بیچے بیٹھا اور سواری کواٹھایا تواس نے اٹھ کر بھا گنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نہیں جا ہے تھے کہ بیا ایک جگہ پر بیٹھے جہاں اس کی پشت میر ے مجبوب سٹھی آٹھ کی طرف ہوتی ہو۔ جب بیہ بات تھی تو پھر سواری کیسے چل سکتی تھی ؟ چنانچہ کا نئات کے اس صدر نشیں کوآ گے بٹھا یا گیا اور پھر سواری نے چلنا شروع کیا۔ فر ماتی ہیں کہ میری سواری نے اتنی تیزی سے بھا گنا شروع کیا کہ دوسری وائیوں کی سواریاں پیچے رہ گئیں اور میری سواری ان سےآ گے نکلے گئی توالی عورت نے بھے نکل گئی۔ جب میری سواری ان کی سواریوں سےآ گے نکلے گئی توالی عورت نے بھی تکل گئی۔ جب میری سواری ان کی سواریوں سےآ گے نکلے گئی توالی عورت نے بھی تکل گئی۔ جب میری سواری ان کی سواریوں سےآ گے نکلے گئی توالی عورت نے بھی تھی اور اب بھا گر کرآ گے نکلی جارہی ہو، کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ فرماتی ہیں کہ میں نے اسے جواب دیا:

'' میں نے سواری نہیں بدلی ، البتہ سواری پرسوار بدل گیا''

فرماتی ہیں کہ میں دوسروں سے پہلے گھر پہنچ گئی۔

جب ہم گھر میں پنچے تو دیکھا کہ بھریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، یہ دکھے کہ ہم بہت خوش ہوئے اور بھریوں کے تھن روزاند دودھ سے بھرے رہ سبتے تھے۔ ہمسایوں کی عور تیں آتیں اور بھھ سے بوچھتیں: حلیمہ! تم اپنی بکریوں کو کہاں چرنے بھی بھی جو؟ ہم بھی وہاں بھی یہ ہاری بکریاں بھی زیادہ گھاس کھا کیں گی اور زیادہ دودھ دیں گی ۔ فر ماتی ہیں کہان کی بکریاں بھی وہیں چرتیں ، مگران کی بکریاں اتنا دودھ نہ دیتیں جتنا دودھ میرے گھر کی بکریاں دیا کرتی تھیں ۔۔۔۔۔۔۔اللہ کے مجبوب کے آنے کی وجہ سے برکتیں ہی برکتیں اور خوشیاں ہی خوشیاں تھیں ۔ان برکتوں کے ساتھ اللہ کے موجوب میں گھرکے اندر پرورش ہوئی۔۔

حليمه سعديه كي يركيف لوري:

حلیمہ سعد بیاللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہلانے کے لیے بہت ہی عجیب اور

برکیف لوری دیا کرتی تھیں ، وہ فر مایا کرتی تھیں :

يَارَبِّ إِذَا أَعْطَيْتَهُ فَٱبْقِهُ

اے پروردگا رعالم! جب تونے مجھے (حضور ﷺ جیما بچہ) عطافر مادیا ہے تواب (مہربانی فرماکر) اس عطیہ کو دوام اور بقابھی عطافر ما۔ وَاَغْلِهُ إِلَى الْعَلَاءِ وَاَرْقِه

اور( آپ ﷺ کے درجات ومقامات اعلی میں مزید ) ترقی فرما کر بلندیوں کی انتہائی منزل پر فائز کر دے۔

وادحض اباطيل العدى بخقه

اور دشمنوں کی (سازش) کوآپ مٹھیئیلم کی سچائی، راست بازی اور حق کی تا ثیر سے بے اثر لا یعنی اور باطل بنا دے۔ جب وہ اپنی بکریوں کو چرنے کے لئے بھیجتی تھیں تو اپنی بیٹی شیما کوساتھ بھیجا کرتی تھیں۔ ابھی وہ بلوغ سے پہلے کی عمر میں تھیں، اس لئے وہ اسے بکریاں چرانے کے لئے بھیج دیتی تھیں۔

ایک دن ماں نے کہا: شیما! بہت دیر ہوگئ ہے، تم ابھی بکریاں چرانے نہیں گئ۔

اس نے کہا: امی! میں اکیلی ہوں اور بکریاں زیادہ ہیں ، یہ جھے ہے نہیں سنجل سکیں میرے ساتھ کی اور کوبھی بھیج دو! میں گرمی کے موسم میں سارا دن بھاگ بھاگ کر میں اور تو کوئی نہیں ہے۔ جے آپ کے تھک جاتی ہوں۔ صلیمہ سعد یہ نے کہا: بٹی گھر میں اور تو کوئی نہیں ہے۔ جے آپ کے ساتھ بھیجوں ، اس لئے آپ کوا کیلے ، ہی جانا پڑے گا۔ اس نے کہا: امی مجھے ہے ما کہنیں ہوسکتا، میں اکیلی بکریوں کونہیں سنجال سکتی۔ جب ماں نے مجبور کیا تو شیما کہنے نہیں ہوسکتا، میں ایک بٹریاں چرانے کے لئے جاتی ہوں۔ ماں نے کہا: بٹی! کیا شرط ہے؟ شیما نے کہا: جی آپ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد مائی تھے۔ مائی میں ایک بٹریوں کو جانا دیں تو میں بکریوں کو جانا دیں تو میں بکریوں کو جانا کھر میں بھر ہوں کہا: بٹی! ایک بکریوں کو چرانا دیں تو میں بکریوں کو جرانا کو بیانا کو بھی جائی ہوں کہا: بٹی! ایک بکریوں کو چرانا دیں تو میں بکریوں کو جرانا کے ساتھ جلی جاؤں گی۔ ماں نے کہا: بٹی! ایک بکریوں کو چرانا دیں تو میں بکریوں کے ساتھ جلی جاؤں گی۔ ماں نے کہا: بٹی! ایک بکریوں کو جرانا کو بیانا گھر میں کے کہا: بٹی! ایک بکریوں کو چرانا کو بیانا گھریں کے ساتھ جلی جاؤں گی۔ ماں نے کہا: بٹی! ایک بکریوں کو جرانا کو بیانا گھریں کے ساتھ جلی جاؤں گی۔ ماں نے کہا: بٹی! ایک بکریوں کو جرانا کو بیانا گھریں کے ساتھ جلی جاؤں گی۔ ماں نے کہا: بٹی! ایک بکریوں کو جرانا کھریں کے ساتھ جلی جاؤں گی۔ ماں نے کہا: بٹی! ایک بکریوں کو جرانا کو بیانا کو بیانا کو بھرانا کو بیانا کو بھری کو بیانا کو بیانا کیا کو بیانا کو بیانا کو بیانا کو بھری کو بیانا کو بیانا کو بیانا کو بیانا کو بیانا کو بیانا کو بھری کو بیانا کے بیانا کو بھری کو بھری کو بھری کو بیانا کو بھری کو بھری کو بھری کو بیانا کو بھری کو

> ۔ اے ازل کے حسین! اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں

# اعلانِ نبوت عيل آب ملتَّ لَيْلِم كَ تَكْريم:

نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں اس طرح جوان ہوئے کہ مروت میں ان سے افضل ، اخلاق میں ان سے احسن ، میل جول میں ان سے اکرم ، رفاقت میں ان سے اجھے ، جلم میں ان سے اعظم ، امانت ویانت میں ان سے اصدق اور کوئی نہ تھا۔ آپ فخش اور بری بات کہنے سے بالکل پاک تھے۔ آپ مٹر ہوئی کو بھی الی حالت میں نہ دیکھا گیا کہ آپ نے کسی کے ساتھ جنگ وجدال اورخصومت کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انلہ کے مجوب مٹر ہیں گئے کے مساوق اور امین کہتی تھی۔

جب قریش نے خانہ کعبہ کی تغییر کی اور حجراسو دکوا پنی جگہ نصب کرنے کا وفت آیا تو لوگوں میں نزاع شروع ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سرواریبی چاہتا تھا کہ میں نصب کروں ۔ چنانچانہوں نے اس پراتفاق کیا کہ کل جوشن اب ہمیں سب سے پہلے نظر آئے گاوہ ہمارا فیصلہ کر دے گا۔اللہ کی شان کہ سب سے پہلے ان کی نظر اللہ کے محبوب مٹی آئی ہے پر کی۔حالانکہ اس وقت آپ ملی نظر آئی زیادہ نہ تھی۔انہوں نے آکر عرض کیا کہ آپ ہمار ہے اس جھاڑے کا فیصلہ فر ماویں۔اللہ کے محبوب ملی آئی ہے ہمراسود کو جراسود کو ورمیں رکھا اور چاروں کونے چار مختلف سرداروں کے ہاتھ میں پکڑا دیے اور فر مایا کہ آپ اسے جراسود کے نصب کرنے کی جگہ کے پاس لے چلیں۔ جب اس کی جگہ پر لائے تو آپ مائی آئی نظر ان کے اس کے جراسود کے نصب فر مادیا سے تو آپ مائی آئی نے کہ اللہ کے تو آپ مائی آئی نے کہ اللہ دائی مائی سے خور جراسودا تھا کراسے نصب فر مادیا سے ان اللہ ا

## ول کاسودا کرنے والے:

الله رب العزت نے اپنے محبوب ملتی آبنے کو ایبا نوراور حسن و جمال عطافر مایا تھا۔
کہ آپ مل آبنے کے مبارک چبرے کی طرف جو بھی و کھتا تھا وہ اپنا ول دے بیشتا تھا۔
عبدالله بن سلام یبودیوں کے برے عالم تھے۔اس کو یبودیوں نے کہا: آپ ہماری طرف جاکر یہ سوال پوچھنے کے لئے طرف جاکر یہ سوال پوچھنے کے لئے آپ آپ محبوب ملتی آبنے کی زیارت کی تو سوال پوچھنے کی آپ بیکن جب انہوں نے اللہ کے محبوب ملتی آبنے کی زیارت کی تو سوال پوچھنے کی بجائے کہنے گئے :اے اللہ کے محبوب ملتی آبنے کہ ہم نے تہمیں چن کر بھیجا تھا،لیکن تم نے استے یہودیوں کو پہتہ چلاتو وہ انہیں کہنے گئے کہ ہم نے تہمیں چن کر بھیجا تھا،لیکن تم نے استے بودیوں کو پہتہ چلاتو وہ انہیں کہنے گئے کہ ہم نے تہمیں چن کر بھیجا تھا،لیکن تم نے استے بودی عالم ہونے کے باو جود ہماری ناک کو اوری ،تم نے یہ کیا کیا کہتم بھی ان کے مانے اور چا ہنے والے بن گئے؟ جواب میں انہوں نے نی علیہ السلام کی طرف اشارہ مانے اور چا ہنے والے بن گئے؟ جواب میں انہوں نے نی علیہ السلام کی طرف اشارہ کی کہا:

ذ رااس چېرے کا دیدارتو کرو! په چېره کسی حجمو نے انسان کا چېره نظرنېیس آتا۔ علامه قرطبی هنتشله لکھتے ہیں که نبی علیه الصلو ة والسلام کا پورا پورا جمال ظاہر نہیں 3 (T) 13 (T) 13

كيا گياورنه آدمي و تكھنے كى تاب نه لاسكے۔

نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے کاروان شوق! یہاں سر کے بل چلو طیبہ کے رائے کا تو کانٹائھی پھول ہے

## عرب كاحياند:

ایک صحابی علی الله تعالی کرات کا وقت ہے۔ میں مجد نبوی میں حاضر ہوا۔
میں نے دیکھا کہ سامنے اللہ تعالی کے محبوب میں آئی ہے ہم تشریف فر ماہیں۔ اس رات چورھویں کا چاند اپنی پوری آب وتاب کے ساتھ چک رہا تھا۔، چنانچہ جب نیچ رکھتا تو مجھے عرب کا چاند نظر آتا اور جب اوپر دیکھتا تو مجھے آسان کا چاند نظر آیا۔
فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لئے رک گیا۔ نبھی میں محبوب میں تھی ہے چہرہ انور کی طرف دیکھتا اور بھر سوچتا کہ عرب کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آسان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ یا آسان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اے آسان کا چاند اور بوجو صورت ہے۔ بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اے آسان کا چاند اور بوجو صورت ہی ، تیرے حسن کا دنیا کے اندر بڑا چرچا ہے لیکن ہے بات ہے کہ جوحسن و جمال میرے آتا کے چہرہ انور پر ہے دہ حسن و جمال تیرے یاس بھی نہیں ہے۔

ے جاند سے تثبیہ دنیا یہ کہاں انصاف ہے جاند پر ہیں چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے

د پدار برانوار کی تؤپ:

صی برام نی علیه الصلو ة والسلام کے عاشق صادق تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

کہ صحابہ کرام رات کواپنے گفر اٹھتے تو ان کی طبیعت اداس ہوتی اور محبوب ملٹائیلٹم کو دیوازے کے دروازے کے وروازے کے قریب کئی گئیسٹم کے دروازے کے قریب کئی گئیسٹم کے دروازے کے قریب کئی گئیسٹم کا گئیسٹم کئی گئیسٹم کا اس لئے انتظار میں کھڑے رہتے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ملٹائیسٹم با ہرتشریف لا کمیں گے اور ہم اپنے دن کی ابتدا آقا ملٹائیسٹم کے دیدار پرانوارے کریں گے۔ اس سے بتا چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آقا ملٹائیسٹم کوایک نظر دیکھنے کے لئے ترقیا کریے تھے۔

# ان کے جاہنے والے ایسے بھی تھے:

صدیت پاک ہیں آیا ہے کہ ایک صحابی بھٹھ ہڑی دور سے آکر حاضر ہوتے ہیں۔
وہ جب بھی آتے تو پچھ در محبوب میں آب ہے جہرہ انور کی طرف دیکھتے ، آپ کا پچھ کام
سنتے اور چلے جاتے ۔ مدتوں تک انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کودیکھا تو اپ
اور کوئی بات بھی نہ پوچھی ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کودیکھا تو اپ
پاس بلالیا۔ آپ مٹائی آج نے ارشاد فر مایا کہ سب لوگ مجھ سے کوئی نہ کوئی بات پوچھتے
ہیں کین آپ آتے ہیں اور محفل ہیں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں ، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں
ہیں لیکن آپ آتے ہیں اور محفل ہیں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں ، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں
اپ عرض کیا ، اے اللہ کے محبوب مٹائی آج ایر ے دل میں آپ کی آئی محبت ہوگی ہوں ۔ اس پر
اپنے گھرے آتا ہوں تو فقط آپ کے دیدار کی نیت ہے آتا ہوں اور یہاں حاضر ہوکر
آپ کے پرانوار جبرے سے اپنی آٹکھیں ٹھنڈی کر کے واپس چلا جاتا ہوں ۔ اس پر
اللہ کے محبوب مٹائی آج نے فر مایا کہ بند ہے کود نیا ہیں جس سے مجت ہوگی ، وہ جنت ہیں
اس کے ساتھ ہوگا (اللہ تعالی ان دونوں کو جنت ہیں اکھا فر دیں گے ) ۔ وہ صحابی
فرماتے ہیں کہ مجھے جتنی خوثی اس حدیث پاک سے ہوئی ، اتی خوشی مجھے بھی کی اور خبر
مزماتے ہیں کہ مجھے جتنی خوثی اس حدیث پاک سے ہوئی ، اتی خوشی مجھے بھی کی اور خبر

#### BC 444 BBBBC73XBBBBBC @244 DB

## صديقه كائنات كي لازوال محبت:

سیدہ عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) فرماتی ہیں کہ زلیخا تیری سہیلیوں نے یوسف میں کہ در لیخا تیری سہیلیوں نے یوسف میلئلہ کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کے ککڑے کردیے ، اگر وہ بھی میرے آقا مل آیکی ہین نازکو دیکھ لیتیں تو اپنے دل کے ٹکڑے کر بیٹھتیں۔

مولا تامحر قاسم نا نوتوى معتلط فر ماتے ہیں:

جمال کو تیرے کب پہنچے حسن بوسف کا وہ داربائے زیخا تو شاہد ستار رہائے رہنی تیرے جاب بشریت رہا جمال یہ تیرے حجاب بشریت نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار یہی مضمون کسی نے بنچانی میں یوں بیان کیا:

دیکھیا ہے بوسف نوں انگلیاں کٹیاں آ آقا دے دیوانیاں نے جاناں وار سٹیاں عشق دی اخیر ویکھی اوہدے عاشقین دی جگھی کے حسین دی جگھ دے حسین دی

ایک موقعہ پرسیدہ عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) نے فرمایا کہ'' میں نے مدینہ طیبہ کی کنواری لڑ کیوں کی آنکھوں میں بھی وہ حیانہیں ویکھی جو میں اپنے آ قا مُرْآئِلِمْ کی میارک آنکھوں میں ویکھا کرتی تھی''

سیدہ عائشصد یقد (رضی اللہ عنہا) کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے ہے پناہ محبت تھی۔انہوں نے اپنے آقا اور سردار کی شان میں اشعار کیے۔دیکھیں کہ بیوی اپنے سرتاج کی محبت میں سرشار ہوکر کیسے شعر کہدرہی ہے! فرمایا:

لَنَا شَمْسَى خَيْرٌ وَلِلْافَاقِ شَمْسَ السَّمَآءِ وَ شَمْسِ السَّمَآءِ فَاللَّهُ السَّمَآءِ فَاللَّهُ الشَّمْسَ السَّمَآءِ فَاللَّهُ الشَّمْسَى تَطْلُعُ بَعْدَ فَجُر وَ شَمْسِى تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ شَمْسِى تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ

آ سان کا بھی ایک سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے۔ کیکن میر اسورج آ سان کا بھی ایک سورج ہے ۔ کیکن میر اسورج آ سان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لئے کہ آ سان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے ] بعد طلوع ہوتا ہے ]

شاعررسول درمدح جمال رسول:

سید نا حسان بن ثابت ﷺ نے نبی علیہ الصلو قاوالسلام کے حسن و جمال کی الیمی تعریف کی کہانسان حیران ہو جاتا ہے۔ وہ فرہ اتنے ہیں۔

وَ أَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُ عَيْنِي

اے محبوب آپ سے بہتر خوب صورت چہرہ بھی کسی آ تھے نے ویکھانہیں ہے۔
ز اَجْ مَلَ مِنْكَ لَهُ تَلِدِ الْهِ سَاءُ

اورآپ ہے زیادہ حسن و جمال والانجھی کسی عورت نے کوئی بچہ جنانہیں ہے۔ خُلِفْتَ مُبَرَّءً مِّنْ شُکلِّ عَیْبٍ

> آپاس طرح عیبوں نے پاک بوکرونیا میں پیدا ہوئے۔ کَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

جیسا کہ اللہ نے آپ کوآپ کی مرضی کاحسن و جمال دے کر پیدافر مادیا۔

جمال مصطفِّج امام بوميريٌّ كي نظر مين:

امام بومیری میتاله اینےمشہور ومعروف قصیدے ،قصیدہ بردہ شریف میں نبی علیہ

Mary July DESCONSION OF THE PARTY OF THE PAR

الصلوة والسلام كے حسن و جمال كے بارے ميں لكھتے ہوئے كہتے ہيں فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُوْرَتُهُ

الله تعالى كم محبوب المُنْ يَنِهُم صورت وسيرت مين عالى مرتبه برقائز بين ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِي النَّسَمِ

يهى وجد ہے كداللہ تعالىٰ نے ان كوا پنامحبوب من اَلَيْمَ بنا ديا ہے۔

مُنَزَّهٌ عَنْ شريكِ فِيْ مَحَاسِنِهِ

پوری دنیامیں ان کے محاس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْقَسِم

حسن و جمال میں اس کا جو ہرا بیا فر دکل ہے جوتقیم ہی نہیں ہوسکتا۔

جمادات کے محبوب:

پونکہ نبی علیہ الصلو قا والسلام محبوب کل جہاں ہیں ،اس لئے وہ جمادات کے بھی محبوب ہیں ۔.... حبوا نات کے بھی محبوب ہیں ..... حبوب ہیں ..... حبوا نات کے بھی محبوب ہیں ..... انسانوں کے بھی محبوب ہیں ..... بلکہ سب کے محبوب ہیں۔

جمادات كے محبوب كيے .....؟

حدیث پاک میں آیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر طبطانہ کے گھر میں دو پھر نہے۔ ایک کانام منتکلم اور دوسرے کانام منتکی تھا ایک کو منتکلم اس لئے کہتے تھے کہ جب بھی اللہ رب العزت کے محبوب مٹھ آپنے صدیق اکبر طبطانہ کو ملئے تشریف لاتے اور دہ پھر آپ کو دیکھا تو فورااللہ کے محبوب مٹھ آپنے کے اس کا تو فورااللہ کے محبوب مٹھ آپنے کے اس کا نام منتکل مرکھا تھا اور دوسراوہ پھر تھا جسے تکمیہ کے طور پر استعال کرے اس کے ساتھ فیک لگایا کرتے ہے ،اس کانام منتکی تھا۔

#### نبا تات کے محبوب:

نبی علیہ الصلوق ولسلام نباتات کے بھی محبوب تھے۔ چنانچے صحابہ کرام (رضی الله عنہم ) فرماتے ہیں کہ ہم خود و کیھتے تھے کہ کتنی جگہوں پر اللہ کے محبوب مٹی ہے آتا جا کر کھڑے ہوتے اور درخت آ کرنبی علیہ الصلوۃ والسلام کوسلام کرتے تھے۔ بلکہ ایک ر وایت بیجھی ہے کہ درخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور سجدہ ریز ہوکر واپس چلے جاتے تھے۔اللہ کے محبوب مٹھیئے تھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر جعد کا سلبدارشا وفر مایا کرتے تھے۔ جب تمیم داری مسلمان ہوئے تو انہوں نے ممبر بنا کر اللہ کے محبوب مل اللہ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی مُشْیَظِ اللہ اس پر تشریف فرما ہوا کریں اور اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا كريں ۔ صحابہ كرام كہتے ہيں كہ جب اللہ تعالی كے محبوب ملتَّ فِينَام ممبرير كھڑ ہے ہوئے تو ہم نے بیچے کی طرح کی رونے کی آوازسی ،ہم جیران ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ الله كے مجبوب مل اللہ نے اترے اورجس مجبور كے ساتھ عبك لگا كرخطبدديا كرتے تھے، اس کے قریب آئے اور آپ نے اس پر ہاتھ رکھا، وہ تھجور کا تنااس طرح حیب ہواجیے روتا ہوا بچہ بچکیاں لے لے کر حیب ہوتا ہے ، سبحان اللہ! تھجور کا تنااس لئے رور ہاتھا کہ آتا! ابمبر بن گیا ہے اور آپ اس پرجلوہ افروز ہوا کریں گے اور مجھے اب آپ ی جدائی برداشت کرنی بڑے گی ۔اللہ اکبر۔علانے لکھا: چونکہ اس سے کو نبی علیہ الصلوة والسلام کے ساتھ نسبت ہوگئ تھی اس لئے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا گیا۔سجان اللہ۔

> ۔ سے نے محبت میں آنسو بہائے یوں جنت میں پایا مقام اللہ اللہ

#### حيوانات كے محبوب:

الله كم محبوب التي تقيم حيوانات كم بهى محبوب عقد بنانچه حديث پاك مين آيا هم كه جمتة الوادع كے موقع پر جب ني عليه الصلوة والسلام نے رمی جمار فر مائی تو اس كے بعد آپ مائي تي اف كر في تقى به چنانچه قربانی كر في تقى به چنانچه قربانی كر في تقى به چنانچه قربانی كر نے كے لئے اون لائے كئے ،وہ اون ایک دوسرے سے آگے بروسنے كی كوشش كر رہے تھے براون جا بتا تقا كه اے الله كم مجبوب من تي تي اجب آپ نے ذرح كرنا ہے تو سب سے پہلے مير كے تقا كه اے الله كم مجبوب من تي تي الله على ميل جائے۔

#### انسانوں کے محبوب:

نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام انسانوں کے بھی محبوب تھے .....صحابہ کرام کی ایک جماعت نبی اکرم مل ایک ایک جماعت تھی۔ چنانچ صحابہ کرام نبی علیہ الصلو ق والسلام کا جب دیدار کرتے تھے تو ان کا ایمان تازہ ہوجایا کرتا تھا۔

# زندگی کی آخری تمنا:

ایک صحابی میدان جہا دمیں اتنے زخمی تھے کہ عشی طاری ہونے کوتھی۔اتنے میں ان کے پاس ایک صحابی پہنچے ،انہوں نے زخمی سے پوچھا اُ لَكَ حَاجَةَ (كيا آپ كوكسى چيز كی ضرورت ہے؟)

۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے کے در ہے کے کہا کہ میں اور و

ایک شاعرنے اس کواپنے الفاظ میں یوں بیان کیا: وہ کہتا ہے کہ وہ صحافی گویا ہے پیغام ویتا چاہتے تھے کہاہے آتا!

۔ تیری معراج کہ نو لوح و قلم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا

محبوب ملي يتيل كي شابت كي تمنا:

ایک صحابی حبشہ کے رہنے والے تھے ان کے بال تھنگھریا لے تھے۔وہ جب بھی نہاتے تو بعد میں اپنے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے۔چونکہ ان کے بال سخت تھے اس کے ان کی مانگ درمیان ہے نہیں نگلی تھی۔ انہیں روزانہ بیافسوں ہوتا کہ میری مانگ کیوں نہیں نگلی ؟ ان کو اپناسرا چھانہ لگتا کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ میرے آتا تو مانگ نکا لئے ہیں نہیں نگلی ۔ ان کے ول میں بڑی مدت نکالتے ہیں اور میرے بالوں میں تو مانگ ہی نہیں نگلی ۔ ان کے ول میں بڑی مدت تک بیحسرت اور تمنار ہی ۔ اللہ تعالی کی شان کہ ایک مرتبہ انہوں نے لو ہے کی سلاخ اٹھائی اور اسے آگ کے اندرا چھی طرح گرم کیا اور پھرا ہے اسے سرکے درمیان میں پھیر کے ایک کیر بنا دی ۔ اب جب گرم گرم سلاخ گئی تو سرکی جلد جل گئی ۔ لوگوں نے کہا: یہ آپ نے کیا کیا ؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ تکلیف تو بھول جائے گی اور زخم بھی مند کہا: یہ آپ نے کیا کیا ؟ وہ کہنے گئے کہ مجھے یہ تکلیف تو بھول جائے گی اور زخم بھی مند مل ہو جائے گا ، لیکن اس جگہ کے جلنے کی وجہ سے وہاں بال نہیں رہیں گے ، چنا نچہ آکندہ جب بھی میں اپنے سرکو دیکھوں گا تو مجھے اپنا سرا پنے مجبوب میں آپ سرکی ماند نظر آئے گا۔

اگر محبت رسول ملی آنها دیکھنی ہوتو سیدنا صدیق اکبر ﷺ کی زندگی کو دیکھ لیجے۔ وہ عشق کے امام ہیں ، انہیں نبی علیہ الصلو ۃ والسلام سے والہانہ محبت تھی مثال کے طور پر:

ا)....ا ہے اللہ کے محبوب مشاہلے ! آپ کے چہرہ انورکود کیھتے رہنا۔

۲).....آپ برا پنامال خرچ کروینا به

")۔ اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، لیعنی میری اولا د آپ کی خدمت کرتی رہے۔ اب آپ و تیسے کہ انسان کے پاس جان ، مال اور وقت ، تین چیزیں ہی ہوتی ہیں ، انہوں نے یہ تینوں چیزیں اللہ کے مجبوب ملٹ آئیز ہم پر قربان کر دیں۔

جب الله کے محبوب میں آتے ہے۔ ارشاد فر مایا کہ جہاد کے گئے اپنا مال دوتو سب حضرات اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لائے ۔ حضرت عمر میں فی فرماتے ہیں: میں نے سوچا کہ ابو بکر ہر دفعہ مجھ سے بڑھ جاتے ہیں، آج میرے پاس مال زیادہ ہا اس کئے میں ان سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ دول گا۔ چنا نچہ خوش ہو کر گھر آئے اور اپنے گھر کا آدھا سامان اپنے گھر والوں کے لئے جھوڑا اور باقی آدھا اللہ کے محبوب ما آئی آدھا اللہ کے محبوب ما آئی آئی ہے قدموں میں لاکر ڈال دیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رہے آئے تو آپ میں ان سے بھی ہو چھا: ابو بکر! گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے؟ وقر کر آئے؟

اے اللہ کے نبی مٹائیآؤہ! میں گھر میں گیا تھا ، مجھے وہاں جو کچھ ملا، میں نے وہ سبب کچھ لاکرآپ کے فدموں ڈال دیا ہے ، حتیٰ کہ میں نے دیوار پر ہاتھ مارا کہ کہیں اگر کوئی سوئی اٹکی نظر آئے تو وہ بھی لے چلوں تا کہ کسی مجاہد کے کام آجائے ، خود میں نے یہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ اور اے اللہ کے مجبوب! میں اپنے گھر والوں کے لئے اللہ اور اے اللہ کے مجبوب! میں اپنے گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کے لئے اللہ اور اس کے اللہ اللہ اور اس کے اللہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔

ے عبب چیز ہے عشق شاہ مدینہ یبی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ ای کا ہے ، مرنا ای کا ہے جینا

زندگی کا مزہ ای محبت کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے ایبی محبت ہو

کہ انسان اپنا ہر کام اللہ کے محبوب ملٹیڈٹی کے مبارک طریقے کے مطابق کرنے کے
لئے تڑپ جائے ۔ اسے یہ فکر ہر وقت دامن گیر رہے کہ میرالباس ،میرا کھانا ،میرا
پبننا ،میری رفتار ،میری گفتار اور میرا کردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق
بن جائے ۔ اگر ایسی محبت نصیب ہوجائے تو پھر ہمارے بھی نصیب کھل جا کیں ۔ سیدنا
صدیق اکبر ﷺ کوالی ہی محبت نصیب تھی ۔ حضرت ﷺ الحدیث الحقیق کی اس محفل میں
جس محفل میں سید ناصدیق اکبر ﷺ نم جبرئیل امین میسے تشریف لائے ۔ انہوں نے
نام کالباس پہنے بیٹھے تھے کہ اسے میں جبرئیل امین میسے تشریف لائے ۔ انہوں نے
ہمی ٹاٹ کالباس پہنے بیٹھے تھے کہ اسے میں جبرئیل امین میسے تشریف لائے ۔ انہوں نے

جرئيل! آج تم نے ٹاٹ كالباس كيوں پہنا ہوا ہے؟

جبریمل امین نے عرض کیا: اے اللہ کے محبوب ملٹ آئیے ہم ہے ابو بکر کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ اس قدرخوش ہوئے ہیں کہ آسان کے سب فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی ابو بکر گل طرف میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی طرف میں م ابو بکر کی طرح ٹاٹ کا لباس بہن لو۔ مزید برآس اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی طرف میں م بھیجا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کننے قدر دان ہیں!

ہے۔۔۔۔ جب نبی علیہ الصلوق والسلام نے ہجرت فرمائی تو آپ مل بھی ہے۔ السلام نے جیسے ہی سیدناصدیق اکبر میں کے گھر تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلوق والسلام نے جیسے ہی دستک دی وہ نورا باہر حاضر ہوئے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ پہلے ہے ہی جاگ رہے ہوں۔ اللہ کے مجبوب مل ہی جاگ رہے ہوں۔ اللہ کے مجبوب مل ہی ہے ہی جاگ رہے تھے یا میرے آنے برجا گے ؟ عرض کیاا ہے اللہ کے نبی مل ہی ہے ہی جاگ رہا تھا میرے آنے برجا گے ؟ عرض کیاا ہے اللہ کے نبی مل ہی ہی ہے ہی جاگ رہا تھا

کیونکہ میرا دل گوا بی دیتا تھا کہ جب آپ ہجرت فرما نمیں گے تو اس خادم اور غلام کو بھی ساتھ لیے جا نمیں گے درات کا سونا بھی ساتھ لیے جا نمیں گے ، چنانچہ جب سے یہ خیال آیا ابو بکر نے رات کا سونا حجود دیا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ میرے محبوب مٹھی آنچہ میرے دروازے پر آئیں اوران کو ابو بکر کے انتظار میں کھڑا ہونا پڑئے۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مال کو استعال کیا کرتا ہے۔
اس طرح استعال فرماتے تھے جس طرح کوئی اپنے ذاتی مال کو استعال کیا کرتا ہے۔

ہے ۔۔۔۔۔ جب جبرت کے سفر پر چلے تو سیدنا صدیق اکبر بھی دائیں طرف کو جوجاتے کبھی یا ئیں طرف کو جوجاتے بھی یا ئیں طرف کو جوجاتے بھی آگے اور بھی چھھے ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیران ہوکر یو چھا: ابو بکر آپ ایک طرف چلیں ، بیدوائیں بائیں اور آگے چھھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا:

اے اللہ کے محبوب ملے آپنہ! جب میں آپ کے پیچھے چل رہا ہوتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں دائیں طرف سے حملہ نہ کروے اس لئے میں دائیں طرف کو جاتا ہوں کہ ادھرے آگرکوئی تیرآئے تو ابو بکر کے جسم میں لگے اور میرے آتا طرف کو جاتا ہوں کہ ادھرے آگرکوئی تیرآئے تو ابو بکر کے جسم میں لگے اور میرے آتا میں کہیں سامنے سے تیرنہ آجائے اس لئے میں بھی بائیں طرف آجاتا ہوں اور بھی چیھے کی طرف آجاتا ہوں۔

سبحان اللہ! جیسے کوئی پروانہ شمع کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے اس طرح اللہ کے پیارے اورمحبوب بندے سیدنا صدیق اکبرﷺ رسالت کے پروانے بن کرسفر کر رہے تھے۔

الرسے جب غار تور میں پنج تو سیرنا صدیق اکبر ﷺ پہلے اندر گئے اور سارے سوراخ بند کردیے ایک سوراخ باتی ہے گیا ،اس کو بند کرنے کے لئے صدیق اکبر ﷺ اندر تشریف نے اپنا پاؤل رکھ دیا اور بیٹھ گئے ۔اللّٰد رب العزت کے محبوب ملی آنے اندر تشریف لائے تو عرض کیا: آقا آپ تھے ہوئے ہیں آرام فرمالیجے ، یہاں بستر تو نہیں ہے ،اللّٰد کی زمین بستر ہے گی ،البتہ تکھے ہوئے ایو بکری گود حاضر ہے۔

دنیا میں دوگودیں تھیں جن کومحبوب میں آباتہ نے شان بخشی۔ ایک گودصدیق اکبر میں اللہ عنہا) کی تھی اور دوسری گود صدیقہ کا کنات حضرت عاکشہ (رضی اللہ عنہا) کی تھی۔ صدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام و نیا ہے تشریف لے جانے گئے تو اللہ کے محبوب میں آیا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام و نیا ہے تشریف کے جانے گئے تو اللہ کے محبوب میں آیا ہے کہ جب کی مبارک سرسیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سررکھا تو اللہ تعالیٰ نے صدیق کا مقام عطافر ما دیا اور دوسری گود میں سررکھا تو صدیقہ کا مقام عطافر ما دیا ، اللہ اکبر کمیرا۔

الله کے محبوب من آنے آرام فرمارے تھے اور سیدنا صدیق اکبر کھنان کے چہرئة انور کا ویدار کررہے تھے، شاہ ولی الله محدث دہلوی رحمة الله علیہ نے ایک مکته کھا، وہ سیدنا صدیق اکبر کھیکو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔

ابو بحر جب آپ بیٹے ہوئے تھا ور آپ کی گود میں اللہ کے محبوب مٹھائیٹے کا مہارک سرتھا ،اس وفت آپ ان کے چبرے کی طرف دیکھ رہے تھے تو مجھے مبارک سرتھا ،اس وفت آپ ان کے چبرے کی طرف دیکھ رہے تھے تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آپ کی گود ایک رحل کی مانند ہے اور آقا مٹھائیٹے کا چبرہ انور کھلے ہوئے قرآن کی مانند ہے اور ابو بکر آپ مجھے ایک قاری لگ رہے

ہیں جو بیٹھ کراس قرآن کی تلاوت کررہے ہیں۔ (سجان اللہ) ایک طرف حسن رسول مل آئی ہے اور دوسری طرف عاشق صدیق ہے۔ آخ کا طالب علم کہتا ہے کہ مجھے فلال سے تعلق ہے، جب میں کتاب کھولتا ہوں تو مجھے اس کی شکل نظر آتی ہے وہ کہتا ہے:

۔ کتا ب کھول کے بلیٹھوں تو آئکھ روتی ہے ورق ورق جو درق ورق تیرا چہرہ وکھائی دیتا ہے

اور إدهرسيدنا صديق اكبر ﷺ تشريف فرما ہيں اور الله كے محبوب مُثَالِبَا كے رخِ انور كے ديدار ہے آئكھيں ٹھنڈى كرر ہے ہيں ۔ کسی شاعر نے اس کو عجيب انداز ميں كہا:

> ۔ یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لا جواب ہے! رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے

ما يبكيك يا ابابكو؟ ايوبكركيون رور ٢٥٠٠

سید نا صدیق اکبر ﷺ نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب ملٹی آئیے مجھے اس طرح تکلیف ہوئی ہے اور بے اختیار میری آنکھوں ہے آنسونکل آئے ہیں۔ شاعر نے اس منظر کو عجیب انداز ہے کہا: المنافية الم

آنسو گرا ہے روئے رسالت آب پر قربان ہونے آئی ہے شہم گلاب پر مدینظیں۔ مدینظیبہ کے قریب ایک بوڑھی عورت رہتی تھی ،اس کے گھر میں بکریاں تھیں۔ وہ اتنی بوڑھی بکریاں تھیں کہ دودھ بھی نہیں دیتی تھیں ۔سیدناصدیق اکبر پیشنے جاکر کہا،امال کیا ہم ان بکریوں کا دودھ لے سکتے ہیں؟اس نے کہا:اے اجنبی مسافر! یہ بکریاں تو دودھ نہیں دیتیں ۔صدیق اکبر پیشنے نے کہا:اماں! بس آپ اجازت دے مہریاں تو دودھ نہیں دیتیں ۔صدیق اکبر پیشنے نے کہا:اماں! بس آپ اجازت دے کے پاس آکر بیٹھے تو اللہ تعالی نے ان کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر پیشن نے اس نے کہا ڈال دیا تا کہ میں آیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر پیشن نے احتیاطاً دودھ کے برتن پر کپڑا ڈال دیا تا کہ میں آیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر پیشن نے دودھ تو شرہ نہ بڑے ۔ جب محبوب ماٹی تین نے دودھ تو ش

فَشُوِبَ شَوِبَ حَتَّى رَضِيْتُ

[ نبی علیہ اسلام نے اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا ] تو بول کہتے ہیں کہ فلال نے اتنا دودھ پیا کہ اس کا دل خوش ہو گیا ،لیکن یہاں ب

فرمایا توسیدناصدیق اکبر ﷺ نے ایک عجیب جمله کہا:

معاملہ جدا ہے ،فرمایا کہ میرے آتا مٹھیکی نے اتنا دودھ پیا ،اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہوگیا۔اس کو کہتے ہی عشق ۔

ہے کون اللہ کے پیغمبر ہیں!ان میں ایک آتا من آلیا ﷺ تھے اور دوسرے غلام -ان میں ہے ایک اصل تھے اور دوسر ہے ان کی نقل تھے۔ گرنقل نے اصل کے اتنا قریب کا مقام ہیدا کرلیا تھا کہ مدینہ کے لوگ اصل اور نقل میں فرق ہی نہ کر سکے۔ پتانہ چل سکا کہ آتا کون ہے اور غلام کون ہے ، تابع کون ہے اور متبوع کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر ﷺ مصافحہ کرنا شروع کر دیا۔صدیق اکبرﷺ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس نیت کے ساتھ مصافحہ کرتا رہا کہ میرے آتا تھکے ہوئے آرہے ہیں اگر سب لوگ مصافحہ کریں گے تو میرے آتا کو بے آرامی ہوگی ،للہذا جب بیہ مصافحہ کر لیں گے ،تو میں ان کو بتا دوں گا۔ چنانچہ جب سب سے مصافحہ کرلیا اور بیٹھ گئے اور ادھر سورج نے اپنا چہرہ وکھایا اور اس کی کرنوں نے محبوب مٹائیاتیے کے مبارک رخیاروں کے بو سے لینا شروع کردیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جن سے انہوں نے وفت کا نبی سمجھ کرمصافحہ کیا تھاوہ اٹھے اور انہوں نے اپنے آقا مٹھٹی کے سر پرسایہ کرویا۔ تب مدینہ کےلوگوں کو پتا چلا کہ آتا کون تھا اورغلام کون تھا۔حدیث پاک میں آیا ہے كدلوگ نبي عليه الصلوة والسلام ہے ملنے كے لئے آتے تو صحابہ كرام كے مجمع كى نورانيت اتني موتى تقى كمان كويو چهناير تاتها كم من منكم محمد؟

.....آپ میں ہے اللہ کے رسول سٹھی کون میں؟ ان سب حضرات کے چروں پراتی نورانیت ہوا کرتی تھی۔

# حضرت اسماء کے دل میں محبوب خدا کی محبت:

حُجونُ بچوں میں اللہ تعالیٰ کے محبوب مٹائینے کی اتن محبت تھی کہ سیدہ اساء (رضی اللہ عنہا) جوسید ناصد بق اکبر رہوں کی بڑی بٹی تھیں ان کے ذیعے ڈیوٹی گئی کہ غار تور کے قیام کے دوران گھرے کھانا پہنچادیا کریں ، کیونکہ آپ اس وفت اتن جھوٹی تھیں کہ کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں جائے گا کہ آپ کھانا دیے کر آرہی ہیں۔ چنانچہ

پہلے دن انہوں نے کھانا پہنچا دیا۔ جب دوسرے دن کھانا پہنچا نے آئیر تو اللہ کے موجوب میں اللہ عنہا ) کے ماتھے پر زخم کا محبوب میں آپنے آباد کے ماتھے پر زخم کا نشان ہے اور ان کی طبعیت اداس اور غمز دہ سی ہے ۔ نبی علیہ الصلوق والسلام نے ارشاد فر مایا: اساء آج آپ غمز دہ لگ رہی ہیں ، کیا وجہ ہے؟ اساء نے جواب دیا ، اللہ کے مجبوب میں آپ کو کھانا دے کر واپس جارہی تھی تو راتے میں اللہ کے مجبوب میں آپ کو کھانا دے کر واپس جارہی تھی تو راتے میں ابوجہل نے دیکھ لیا۔ اس نے مجھے پکڑلیا اور پوچھا: ابو بکر کی بیٹی! تجھے پتا ہوگا کہ جہاں تہمارا باپ ہے وہیں اللہ کے رسول ہوں گے ، بتا والی کیا تمیں بتا ہے؟ اس کے پوچھے پر میں نے کہا: ہاں پتا ہے ۔ ۔۔۔۔۔اللہ نے بچ بلوایا، اگر وہاں کوئی اور پر میں نے بچ بلوایا، اگر وہاں کوئی اور اس کے بیتا کہ مستق ہے تو دوسری بہن بھی جھوٹ اس کر دیتیں تو لوگ کہے کہ اگر ایک بہن ایسا کہ سکتی ہے تو دوسری بہن بھی جھوٹ ول سکتی ہے ۔ ابتدا کیسے جھوٹ بول سکتی ہے۔ ابتدا کیسے جھوٹ

ے ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو ول کی رفیق یمی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق

BOUNTED BESIEVES BESIEVES DE

کروں گی ۔

# ایک صحابیه کی محبت:

اللہ کے محبوب مٹائی کے ساتھ عورتوں کو بھی بے پناہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ ہی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فر مایا کہ جہاد کے لئے تیاری کیجے! مدینہ کے ہرگھر میں عورتیں اپنے مردوں کو تیار کررہی تھیں۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے بچے کواپنی گود میں ایک عورت اپنے بچے کواپنی گود میں لے کر بیٹی تھی ، ان کے خاوند پہلے شہید ہو چکے تھے۔ لہذا اب گھر میں کوئی بڑا مرد نہ تھا جس کو تیار کر کے جہاد کے لئے بھیج سکیں۔ چنا نچہ بچے کا چبرہ دکھے کررونے لگیں کہ اگرکوئی بڑا مرد ہوتا تو میں بھیجتی رونے تا مرائی بڑا مرد ہوتا تو میں بھی اے تیار کر کے آتا مرائی بھی خدمت میں بھیجتی رونے تا مرائی بڑا میں بھی اسے تیار کر کے آتا مرائی کی خدمت میں بھیجتی رونے تا مرائی بھی کی خدمت میں بھیجتی رونے تا مرائی بھی کی خدمت میں محبد نبوی میں حاضر ہوئیں اور آپ سے کواٹھا کر سینے سے لگایا اور آپ سے کواٹھا کر سینے سے لگایا اور آپ سے کو ڈال کرعرض کرنے لگیں: ''اے اللہ کے محبوب میں گاؤنٹی آپ میرے بیٹے کو جہاد کے لئے قبول فر مالیں''۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فر مایا:

یہ چھوٹا بچہ جہاد کیسے کرسکتا ہے؟

کہے گلیں: اے اللہ کے محبوب مٹائیلیے! جس مجاہد کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو، میرا
بچہ اس کے حوالے کر دیجیے ، وہ مجاہد لڑنے کے لئے جائے گا ،اور سامنے ہے دشمن
تیروں کی بارش برسائے گا تو مجاہد تیروں ہے بچنے کے لئے میرے بیٹے کو آگے کر
دے ،اس طرح میرابیٹادشمن کے تیروں کورو کئے کے کام آسکتا ہے۔
سبحان اللہ! صحابیات کے ول میں اللہ کے مجبوب ملٹی تینین کی اتنی محبت تھی۔

ایک واقعہ جس نے صحابہ کرام ٹا کوتڑیا دیا:

ا یک مرتبہ اللہ کے محبوب ملتی تیل صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کے مجمع میں تشریف

فرما تھے۔ آپ مٹھ ایک ارشاد فرمایا کہ بھی اگر میں نے کسی سے زیاد تی کی ہوتو وہ آکر مجھے سے بدلہ لے سکتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلو ۃ والسلام نے بیفر مایا تو صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) پر سکتہ طاری ہو گیا۔ صحابہ کرام میں سے کوئی کیسے بدلہ لینے کی جرائت کرسکتا تھا! گرایک و یوانہ کھڑا ہو کر کہنے لگا: اے اللہ کے محبوب مٹھ ایک ا آپ کے او پر میراحق آتا ہے، للہذا میں آپ سے بدلہ لینا چا ہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میراحق آتا ہے، للہذا میں آپ سے بدلہ لینا چا ہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتبہ آپ میدان جہاد میں صفیں درست کروارہ سے ماس وقت آپ کے ہاتھ میں مرتبہ آپ میدان جہاد میں صفیل درست کروارہ سے میں اس وقت آپ کے ہاتھ میں مجھڑی تھی ہوئی تھی، اس وقت آپ کے ہاتھ میں کے ساتھ لگائی تھی تو وہ مجھے چھی تھی اور تکلیف ہوئی تھی، اس لئے میراحق آپ کے حاتے دی آپ کے ساتھ لگائی تھی تو وہ مجھے چھی تھی اور تکلیف ہوئی تھی، اس لئے میراحق آپ کے او یرآتا ہے۔

التَّالِيَّةِ كَامِهِرِنُوت كُو بُوسِهِ وَ عَكُراً قَاكَى بِشْت مبارك كوابِخ سِنے سے لگاليا اور عرض كرنے لگے، اے اللہ كے مجوب مُلِّيَّةِ إميرے ول ميں مدت سے يہ تمناتھى كہ ميں آپ كی ختم نبوت كو بُوسِهِ ووں ، مجھے كوئى موقع نہيں ملتا تھا، جب آپ نے فر ما يا كہ بدله لے لوتو ميرے ول ميں خيال آيا كہ تيرے بخت جاگ گئے، اب تجھے آقاكى مهر نبوت كا بوسہ لينے كاموقع بل گيا ہے۔ ورنہ بي غلام كيے جرائت كرسكتا ہے كہ آقا سے بدلہ لينے كا بوسہ لينے كاموقع بل گيا ہے۔ ورنہ بي غلام كيے جرائت كرسكتا ہے كہ آقا سے بدلہ لينے كے لئے كہہ سكے ! الله اكبر۔

# محبوب خدا مُنْ اللِّهُ لِيَهِمْ كَيْ محبت بَقري دعا:

ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا ما تگ رہے تھے۔ آپ کے غلام حضرت تو بان ﷺ یہ دعا ما نگ رہے تھے۔ آپ کے غلام حضرت تو بان ﷺ یہ دعا ما نگ رہے تھے۔ اے اللہ! مجھے میر ے محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا۔ جب اللہ کے محبوب من آئی آئی ہے میں کے حضرت تو بان ﷺ قریب آکر بھیدا دب عرض کرتے محبوب من آئی آئی رہے ہیں کہ اے اللہ! مجھے میرے محبت کرنے والوں سے جیس یہ جو آپ دعا ما نگ رہے ہیں کہ اے اللہ! مجھے میرے محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا، تو آپ کا یہ وعا ما نگے کا کیا مقصد ہے؟

بنی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فر مایا: ثوبان! تمہارے دلوں میں بھی میری برئی محبت ہے، مگرتم تو جبرئیل عینی کوآتے دیکھتے ہو،قرآن اترتے دیکھتے ہو،میرے چبرے کا دیدار کرتے ہو،اللہ تعالیٰ کی مدد ونصرت کوآئھوں ہے دیکھتے ہو،تمہاری محبت بھی بڑی فیمتی ہے، مگرمیری اس امت میں ایک ایبا وقت بھی آئے گا جب مجھے اس دنیاسے پردہ کے سینکڑوں سال گزرجا ئیں گے، پھروہ لوگ ہوں گے جنہوں نے محمد دیکھا نہیں ہوگا، وہ اپنے علماء سے میری با تیں سنا کریں گے، وہ اپنے علماء سے میری با تیں سنا کریں گے، وہ اپنے علماء سے میری با تیں میری ایک محبت پیدا ہو میں میری ایک محبت پیدا ہو

جائے گی کہ وہ میری محبت کی وجہ ہے تڑیا کریں گے۔ وہ ہر ہر کام میرے طور طریقے کے مطابق کیا کریں گے اور وہ میری ملاقات کے لئے اداس ہوا کریں گے۔

اے توبان!ان کے دل میں میری اتن محبت ہوگی کہ اگر ممکن ہوتا کہ وہ اپنی اولا د
کو پیچ کر بھی میر اویدار کر سکتے تو وہ اپنی اولا دکو بیچنے پر بھی تیار ہوجاتے۔ میں ان کے
لئے دعا نمیں کر رہا ہوں کہ اے اللہ! مجھے ان محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا۔
سبحان اللہ! سبحان اللہ!۔

اس لئے آج جس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی اور آپ اللہ ایک سنت کا عاشق ہوگا ، جو آپ ماڑ آئی آئی کے غم کو اپناغم بنا لے گا اور جو آپ ماڑ آئی آئی کے غم کو اپناغم بنا لے گا اور جو آپ ماڑ آئی آئی کے بیغا م کو پوری و نیا میں پہنچا نے کے لئے کمر بستہ ہو جائے گا ، اللہ رب العزت کے محبوب ماڑ آئی آئی کی وعا کمیں اس کے ساتھ ہوں گی ۔ قیامت کے دن آ قا ماڈ آئی آئی ایپ ہاتھوں سے حوض کو ٹر کا جام عطا فرما کمیں گے اور اپنے جھنڈے کے نیجو اس کو جگہ عطا فرما کمیں گے اور اپنے جھنڈے کے نیجو اس کو جگہ عطا فرما کمیں گے ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محبوب ماڈ آئی آئی کی ایک ایک سنت نے اس کو جگہ عطا فرما کمیں اور اپنے باطن میں ان کی تعلیمات کا نور اتا رنے کی کوشش کریں ۔ اور جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پہنچیں تو بہی عرض کریں ۔ اور جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پہنچیں تو بہی عرض کریں ۔ اور جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پہنچیں تو بہی عرض کریں ۔

۔ تیرے محبوب کی یارب شاہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کوتو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں پھر دیکھنا کہ اس دن اس کی اللہ رب العزت کے ہاں کیا قیمت لگے گی اور کیا مقام ملے گا! کسی کہنے والے کہا۔

> ے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا! لوح و قلم تیرے ہیں

بلكه يهال تك كهددياكه

توتِ عشق سے ہر بہت کو بالا کر دے دہر میں اسم محمہ سے اجالا کر دے اللہ رہاں اسم محمہ سے اجالا کر دے اللہ رہاں العزت ہمیں بھی دین کی ان تعلیمات کومشرق سے مغرب اور شال سے جنوب تک پنچانے کی توفیق عطافر مادے۔اور ہمیں آئیدہ اپنی زندگی شریعت وسنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطافر مادے (آمین ثم آمین)

واخر دعوانا أن الحمدلله رب العلمين.







#### خور المارادان المحافظ المحافظ

# ایمانی زندگی کے نقاضے

اَلْحَمْدُ لِلَٰهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُا فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ٥ يَا ٓ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا امِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

سُيْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّم مؤمنول كوا يمان لاسف كاتحكم:

مفسرین نے اس کامعنی لکھا انسقوا کہ تقلی اختیار کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اے زبان سے ایمان لانے والو! اپنے دل سے بھی اس کا اقر ارکرلو۔ چونکہ ایمان کے دوور ہے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ، زبان ہے اقرار کرنا اور دل ہے اس کی تقید ہی کرنا ، تو مقصو دیے تھا کہ اے زبان سے اقرار کرنے والو! تم دل سے بھی اس کی تقید ہیں کرلو۔

#### تصديق بالقلب كامطلب:

اس اقرار باللمان میں تو ہم سب شامل ہیں، نیکن تصدیق بالقلب کا درجہ ذرامشکل ہے کہ دل بھی تصدیق کروے۔ آج زبان تو کہہ دیتی ہے کہ میں نے مان لیا گرول کی حالت وہ نہیں ہوتی ۔ کسی شاعر نے کہا:

> ۔ تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی

جب تک دل گواہی نہ دے ، زبان سے نکلے الفاظ لغت غریب کی مانند ہیں۔

۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو سیچھ بھی نہیں

تو دل کا گواہی دینا زیادہ اہم ہے۔ اس لئے کہ انسان سر کے بالوں ہے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مومن بن جائے ،مسلمان بن جائے ،اس درجہ کو پانے کے لئے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔

چند دیباتی لوگ نبی ملی آنیم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،کلمہ پڑھا اور انہوں نے احسان جتلایا کہ اب تو ہم مومن بن گئے۔ تو اللّدرب العزت نے قرآن مجید میں بات کوصاف کرویا۔ فرمایا:

. ﴿ قَالَتِ الْآغُوَابُ آمَنًا قُلْ لَلْمُ تُؤْمِنُوا ﴾ [اعرا بيول نے بيرکہا كه بم ايمان لے آئے ، آپ فرماد يجئے كهتم ايمان نہيں لائے ] ﴿ وَلَكِنْ قُولُوْ السَّلَمْنَا وَلَمَّا يَذْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ ﴾ ﴿ وَلَكِنْ قُلُوْبِكُمْ ﴾ (ججرات:١٣)

( بلکہ تم یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ابھی تو ایمان تنہارے ولوں میں داخل ہی نہیں ہوا)

تو معلوم ہوا کہ زبان ہے ان کلمات کو پڑھ لینے ہے ،کلمہ پڑھ لینے ہے انسان ،
اسلام کی حدود میں تو داخل ہوجا تا ہے لیکن ایمان کامل دل میں آجائے اس کے لیے
کوئی اور درجہ بھی ہے اور وہ کیا ہے؟ کہ انسان کے دل میں اس کلمہ کی محبت بیٹے جائے
اور دل تسلیم کر لے کہ میں نے انڈر رب العزت کے حکموں کے سامنے ہتھیار ڈال
دیئے۔ اب جو حکم خدا ہوگاوہ میرے اس جسم کے اوپر لاگو ہوجائے گا ، یہ تقید پق
بالقلب ہے۔ اس کار تنبہ پانے کے لیے بچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔

۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سیجھتے ہیں مسلمان ہونا ہونا ہلکہ فاری میں کسی نے کہا:

وں می گویم مسلمانم بلرزم کو کے کہ دانم مشکلات لا الہ اللہ اللہ

[ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کا نپ جاتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کو جانتا ہوں ]

چنانچەز بان سے اقرار پہلاقدم ہے اور دل سے تقیدیق بید دوسراقدم ہے۔

عمل دل کی حالت کا آئینہ دارہے:

. اب کیسے پیتہ چلے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والا اپنے قول میں سچا بھی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس امت کے علاء کو کہ انہوں نے پیتہ صاف کر دیا ،

انہوں نے اس کی تعریف یوں کی:

اَلْإِيْمَانُ اِقْوَارٌ بِاللِّسَانِ وَ تَصْدِيْقٌ مِاالْجَنَانِ وَعَمَلٌ بِا الْآرْكَانِ [كهايمان هِ، زبان سے اقرار كرنا، ول سے اس كى تقد يق كرنا اور اپنے اعضاء سے اس يومل كرنا]

یہ جواعضاء ہے اس پڑمل کرنا ہے، اس سے نوراً انسان کا جواندر ہے وہ کھل جاتا ہے، ڈھول کا پول کھل جاتا ہے، دورنگی سامنے آجاتی ہے، انسان کاعمل تقیدیق کردیتا ہے کہ دل کی حالت کیا ہے۔

## بناوڻي خوف:

چنا نچہ بایز ید بسطای رحمۃ الله علیہ کے زمانے ہیں ایک شخص براصوفی صافی بنتا تھا، ایک مرتبہ جوامام مجد سے وہ آنہ سکے، کوئی عذر تھا، تو لوگوں نے اسے کہا کہ بی آپ نماز پڑھا دیجے۔ وہ کہنے فگا کہ بھئی میں تو نماز نہیں پڑھا تا، پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ بھٹے مین نماز پڑھا دیجے ۔ وہ کہنے فگا کہ بھٹی میں تو نماز نہیں پڑھا تا، پوچھا کیوں؟ کہنے لگا بی نہ کرسکوں ۔ لوگوں نے کہ بی نماز شروع کریں تو بیخون ہی نہ کرسکوں ۔ لوگوں نے کہ بی بیابات ہے! ایسی کیفیت کہ نماز شروع کریں تو بیخون ہے کہ موت نہ آجائے اور نماز مکمل نہ ہو سکے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ پڑھا دیجے ۔ وہ راضی ہوگیا اور کہنے لگا: اچھا میں بینماز تو پڑھا دیتا ہوں ، اگلی نماز نہیں ہر حاوی بڑھا و کیا ہوں ، اگلی نماز نہیں کروں تو پہنیں کمل بھی کرسکوں گا یا نہیں اور ابھی کہدر ہا ہے کہ اگلی نماز نہیں پڑھا وُں کی حالت کھول دیتا گا ، کیا اگلی نماز تک زندہ رہنے کا یقین ہے؟ تو انسان کا عمل دل کی حالت کھول دیتا ہوں کہ دل کی حالت کول دیتا ہوں کہ دل کی حالت کھول دیتا ہوں کیا ہے؟

# مومن اورغيرمومن ميں فرق

مؤمن اورغيرمؤمن ميں چند بنيا دى فرق ہيں:

مومن بن دیکھے مانتاہے، کا فرد ککھ کر مانتاہے:

پہلافرق تو بیک مومن بن دیکھے مانتا ہے اور غیر مومن یعنی کافر، وہ دیکھ کر مانتا ہے۔ چنانچ مومن اپنی زندگی میں سب کو مان لیتا ہے۔ کیوں؟ یُؤ مِنُوْن بِالْغَیْبِ بن فرکھے مان لیا اور غیر مومن جب موت کے وقت اس کی آنکھوں کا پر دہ کھاتا ہے۔
﴿ فَکَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُ لَا الْمَوْمَ حَدِیْدٌ ﴾ (ق: ٢٢)
﴿ فَکَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُ لَا الْمَوْمَ حَدِیْدٌ ﴾ (ق: ٢٢)

[ پس ہم نے تجھ سے تیرا پر دہ دور کر دیا، پس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے]
تو جب وہ سامنے دیکھتا ہے پھر مان لیتا ہے۔

بنانچه فرعون نے کیا کیا؟ اپنی موت کے دفت کہنے لگا چنانچہ فرعون نے کیا کیا؟ اپنی موسلی وَ هَارُوْن ﴾ ﴿ آمَنْتُ بِرَبِّ مُوسلی وَ هَارُوْن ﴾ (میں موکی اور ہارون کے رب پرایمان لا تا ہوں )

جوساری زندگی خود خدائی کا وعویٰ کرتا پھرا، اب موت کے وقت وہ خود ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر اس کوفر مایا گیا: الآن ..... اب ایمان لائے ، اب تو بہت در بہوگئی، اب تو چونکہ تم نے آنکھوں ہے و کیولیا، اب ایمان والا معاملہ ختم ہوگیا۔ اس مشاہدہ شروع ہوگیا، تو ایمان اور مشاہدہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایمان بن دیکھے مشاہدہ نو کھے کہتے ہیں اور مشاہدہ و کھے کر مانے کو کہتے ہیں ۔ تو مومن جس چیز کو بن دیکھے مانتا ہے، غیرمومن اس چیز کو د کھے کر مان لیا کرتا ہے۔

مومن بخوشی مانتاہے، غیرمومن مجبور امانے گا:

چنانچے مومن جس چیز کواس دنیا میں بخوشی مانتاہے، غیرمومن اس چیز کوایک وقت

آئے گاکہ مانے گا، گرمجور ہوکر۔ چنانچہ قیامت کے دن کا فراللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گاکہ مانے گا، گرمجور ہوکر۔ چنانچہ قیامت کے داور کیا کہیں گے؟ کھڑے ہوں گے۔اور کیا کہیں گے؟ ﴿ رَبَّنَا اَبْصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُون ﴾ ﴿ رَبَّنَا اَبْصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُون ﴾ (البجدہ:۱۲)

[اے ہمارے رب! آج ہم نے اپی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سن لیا ، اب ہمیں واپس لوٹا دیجیے، اب ہم نیک عمل کریں گے ہمیں اس بات پر پکا یقین آگیا ہے]

ب تو مومن نے زندگی میں بخوشی ما نا اور کا فرنے قیامت کے دن مجبور ہوکر ما نا۔ تب سرین سے میں میں سے میں میں میں میں اس

بروز قیامت کافرکوحسرت ہوگی مومن مسرور ہوگا:

تیسرا فرق بہ ہے کہ قیامت کے دن جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے :

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَیْنَا شِفُو تُنَا وَ کُنَّا قَوْمًا ضَآلِیْنَ (مؤمنون:۱۰۱)

[اے ہمارے پروردگار! ہم پر بدبختی غالب آگی اور ہم گراہ ہو گئے]

رَبَّنَا اَخْوِ جُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُلْمُنَا فَإِنَّا ظَالِمُوْن (مؤمنون:۱۰۷)

[اے اللہ! ہمیں اس سے نکال و یجیے اگر ہم لوٹ کر پھر پر ہے ممل کریں تو پھر واقعی ہم ظالم ہیں]

تو قیامت کے دن کا فرلوگ مجبور ہوکر ہراس چیز کوتنگیم کریں گے، جس کومومن اس دنیا کے اندر بخوشی تشکیم کرتا ہے۔ چنانچ مومن سے کہتا ہے: اے پروردگار!

الله دنیا کے اندر بخوشی تشکیم کرتا ہے۔ چنانچ مومن سے کہتا ہے: اے پروردگار!

اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیاً یُنَادِی لِلْاِیْمَانِ اَنْ آمِنُوْ ا بِرَبِّکُمْ فَا مَنَّا

[اے اللہ! ہم نے آپ کے منادی کوسنا جو آواز لگار ہاتھا کہ اینے رب پر ایمان لے آئے ا

C 2 BC (21)(11) C BC (10) X BC BC (10) X BC BC (10)

تومومن کا درجہ اللہ رب العزت کے ہاں ای لئے بڑا ہے کہ وہ بن دیکھے ، بخوشی ہراس حقیقت کوشلیم کرلیتا ہے جس کو تیامت کے دن کا فر مجبور ہوکر اور دیکھ کرشلیم کریں گے۔

#### انسان کی قیمت:

ای کے اللہ رب العزت کے ہاں ایمان کی بہت بڑی قیمت ہے، بلکہ انسان کا مرتبہ ہی اس کے ایمان کی وجہ ہے ہے۔ اگر ایمان نہ ہوتو انسان کی کوئی اوقات ہی نہیں ۔ دیکھیں!انسان چندعناصر ہے مل کر بنا: آگ، پانی ، ہوا اور مٹی ۔ انسان جن اجزاء ہے مل کر بنا: آگ، پانی ، ہوا اور مٹی ۔ انسان جن اجزاء ہے مل کر بنا، اگر آپ ان کا انداز ہ لگا کیں تو وہ پانی ہے، کاربن ہے، آسیجن ہوا ور ناکٹر وجن ہے۔ سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں کہ انسان اما کو ایسڈ سے بنا، اگر ان تمام عناصر کی قیمت مار کیٹ کے حساب ہے لگائی جائے تو ایک انگر پز ساکنسدان رابر ہے پیٹرین نے کہا کہ ' انسان کے تمام عناصر کی کل قیمت ساڑھے چھ ڈالر ہے' یعنی انسان جن عناصر سے مل کر بناان عناصر کی کل قیمت ساڑھے چھ ڈالر ا! کتنا ڈالر ہے۔ اگر ایمان الگ ہوجائے تو انسان کی کیا قیمت بنی؟ ساڑھے چھ ڈالر!! کتنا ڈالر ہے۔ اگر ایمان الگ ہوجائے تو انسان کی کیا قیمت بنی؟ ساڑھے چھ ڈالر!! کتنا عظیم ہے وہ پروردگار جس نے اتنی ہے قیمت چیز ول سے اتنا قیمی انسان پیدافر مادیا، توانسان کی قیمت بی اس کے ایمان کی وجہ سے ہے۔

# ىروردگاركى عظمت:

آپ گائے کو دیکھیں، چارہ کھاتی ہے، پانی پیتی ہے اور دودھ دیتی ہے۔
کیاانسان کوئی الیم مشین بنا سکتا ہے جس کے اندر چارہ ڈال دیا جائے اور پانی ڈال
دیا جائے، پھراس میں سے دودھ نکل آئے؟ شہد کی مکھی کودیکھو! وہ بھی پھولوں کا رس
چوتی ہے اور اس میں سے شہد نکلتا ہے، کیاانسان کوئی الیم مشین بنا سکتا ہے کہ جس

میں ایک طرف سے پھول ڈال دیئے جائیں اور دوسری طرف سے شہدنگل رہا ہو؟

انسان ایسانہیں کرسکتا۔ ریشم کا کیڑا بھی شہوت کا پنہ کھا تا ہے، پانی پیتا ہے اور اس میں میں سے ریشم نکلتا ہے۔ بکری بھی شہوت کا پنہ کھاتی ہے، پانی پیتی ہے اور اس میں سے دووھ نکلتا ہے۔ آپ سوچیں کیا انسان ایسی مشینیں بنا سکتا ہے کہ شہوت کے پتہ ڈالیں، پانی ڈالیں، ایک طرف سے دودھ ڈالیں، پانی ڈالیں، ایک طرف سے دودھ بن کرنگل رہا ہواور دوسری طرف سے دودھ بن کرنگل رہا ہواور دوسری طرف سے دودھ بن کرنگل رہا ہو؟ نہیں ،انسان کے بس میں بنہیں ہے۔ پروردگا ری عظمت دیکھیے کہ اس نے کہنے جاندار بناو یے! جو کتنی کم قیمت چیزوں کو استعال کرتے ہیں اور کتنی قیمتی چیزوں کو وہ اینے جس اور کتنی قیمتی پیزوں کو وہ اینے جس سے نکا لئے ہیں۔

## انسان كى اوقات:

اب اس کے مقابلے میں انسان کو دیکھیں کہ اگر اس کے اندرایمان نہیں ، فقط جسم موجود ہے، تو یہ کھا تا ہے؟ پھل کھا تا ہے، کتنی خوشگوار غذا کیں کھا تا ہے اور پھرا ہے جسم سے نکالتا کیا ہے؟ ایسی بد بودار چیز کہ انسان اس کو پاس کھڑا ہو کر سونگھ نہیں سکتا ،نجاست ،گندگی۔

ایک اللہ والے گزررہے تھے، گندگی کا ڈھیر قریب آیا تو وہ رونے لگ گئے، کسی نے کہا کہ آپ کیوں رورہے ہیں؟ کہنے گئے کہ اس گندگی کے ڈھیر نے مجھ سے مخاطب ہوکر کلام کیا اور یہ کہا کہ اے انسان! ذرا اپنی اوقات کو بہچان، میں کتنی خوشبو وارغذا کیں تھی ، کچل تھی ، اعلی اعلی نعمتیں تھی ، خوش ذا گفتہ کھانے تھی ، تو نے مجھے استعال کیا، جب میں تیرے جسم سے خارج ہوئی تو اتنی بد بو دار بن گئی ، تیرے تھوڑی وریے ساتھ نے مجھے کیا ہے کیا بنا کر رکھ دیا! تو اگر ایمان کا معاملہ نہ ہوتو انسان کی اوقات ہی کیا؟ اتنی اعلی چیز وں کو اتنی گندی چیز وں میں تبدیل کر دیتا ہے۔

2 of John 1888 (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103)

#### ایمان والاانسان الله کا دوست ہے:

معلوم ہوا کہ انسان کی قیمت ہی اس کے ایمان کی وجہ سے ہے، اس سے بیہ اشرف المخلوقات بنا، اس سے بیہ اللہ رب العزت کا پیار ابنا، اس سے اللہ نے اس کو فضیلت عطافر مائی۔ چنانچہ جو ایمان والا انسان ہووہ اللہ رب العزت کا دوست ہے۔
﴿ اَللّٰهُ وَلَيْ اللّٰذِيْنَ آمَنُوْ ا ﴾

[اللہ تعالی ایمان والوں کا دوست ہے]

### انسان صفات الهيكامظهر ب:

اچھادیکھیں! انسان میں جومفات ظاہر میں نظر آتی ہیں ، وہی صفات ہم اللہ اللہ العزت کے ساتھ غیب کے ساتھ مانتے ہیں ، مثلاً: انسان کے اندر ہمیں ساعت ملتی ہے ، بصارت ملتی ہے ، ول ملتا ہے ، ارادہ ملتا ہے ، وجود ملتا ہے ، ان تمام صفات کو ہم بن دیکھے اللہ میں شلیم کرتے ہیں ۔ اللہ رب العزت میں یہی صفات موجود ہیں مگر فرق اتنا ہے کہ انسان کے اندر سے صفات ناتھی ہیں ، اللہ تعالی کے اندر سے صفات کامل ہیں ، اللہ تعالی کے اندر سے صفات کامل اللہ تعالی کی صفات کو دور ہیں ۔ انسان بیں سے صفات کو دور ہیں ، اللہ تعالی کی صفات لا محدود ہیں ۔ انسان بے اختیار ہے ، اللہ تعالی اختیار والی وات ہم ۔ انسان کے اندر سے صفات فانی ہیں ، اللہ رب العزت کے اندر سے صفات باتی رہے ۔ انسان کے اندر سے صفات فانی ہیں ، اللہ رب العزت کے اندر سے صفات باتی اللہ کے اندر سے صفات اس کی ذاتی ہیں ۔ تو انسان اللہ تعالی کے وجود کی ولیل ہے ۔ جس نے انسان کو و یکھاوہ اللہ تعالی کے وجود کا انکار نہیں کرسکتا ، ہم انہی صفات کے ساتھ جو انسان میں موجود ہیں اور ناقعی حالت میں ہیں ، اللہ تعالی کو مانتے ہیں گر

#### كالمتافية المتالك المت

# انسان ایک نوخیز کلی کی مانند ہے:

انسان جب اس دنیامیں پیدا ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے پودے کی کلی تھلتی ہے۔ تو بچہ اس دنیامیں ایک کلی کی مانند کھلتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا سینہ آرزؤں کا قبرستان بن جاتا ہے۔

دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی فصل اگائی جاتی ہے، اس کے ساتھ کچھ خود رو
فصلیں بھی اگ آتی ہیں، ایس فصلیں جو انسان نہیں چاہتاوہ خود بخود اگ آتی
ہیں، چنانچہ ان فصلوں کوختم کرنا پڑتا ہے۔ کسان لوگ جانتے ہیں کہ بعض موسموں
ہیں، جب کھیت میں کوئی کھیتی کی جائے تو ایک خود رو پودااگ آتا ہے، اس کو اِٹ بٹ
میں جب کھیت میں کوئی کھیتی کی جائے تو ایک خود رو پودااگ آتا ہے، اس کو اِٹ بٹ
کہتے ہیں، ایک اور پوداہم اس کو اپنی زبان میں باتھو کہتے ہیں، وہ بھی اگ آتا ہے،
انگلش میں ان خود رو پودوں کو weed کہتے ہیں۔ کسان نہیں چاہتا کہ بیدا گیں مگر وہ
بخوداگ آتے ہیں، ان کا زیج زمین میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، جب پانی ملا، کھا دملی
تو جہال فصل آگی وہال سی بھی اگ آئے۔ یہ خود رو پودے غیر مطلوب ہوتے ہیں،
کسان ان کونہیں چاہتا، اس لئے کہ وہ کھیت کی میں فیصلہ سے ۱۰ فیصلہ تک کی خوراک
حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر ان کونہ نکا لا جائے تو اصل فصل کمزور ہوجاتی ہے، الہذا ان کو

#### انسان کے نامطلوب اوصاف:

جب یہ بات سمجھ لی تو ایک اور بات سمجھ میں آگئ کہ انسان کے اندر پجھ صفات مطلوبہ ہوتی ہیں اوران کے ساتھ ساتھ پچھ چیزیں غیر مطلوبہ آجاتی ہیں۔ جس طرح کھیتی کے اندرخودرو بودوں کوکوئی کیمیکل چھڑک کرختم کردیا جاتا ہے، ان کوختم کرنے کے لئے ویڈوسائیڈ استعال کرتے ہیں۔اس طرح انسان کوان رذائل کوخودختم کرنا

#### 

پڑتا ہے۔اگران رذ ائل کوختم نہ کیا تو اس کی صفات پھران رذ ائل کے اندر حجیب جاتی ہیں ۔

#### اقتداركے ساتھ تكبر:

مثال کے طور پر: آپ ذراغور کیجے کہ جس انسان کوا قدار ملے تو تکبراس کے ساتھ خود بخو د بخو د آجا تاہے، کری ملی اور تکبرآ گیا۔ ، تو اس تکبر کی مثال بھی خود روا گئے والے بچد سے کی مانند ہے۔ اسلئے فرعون کواللہ رب العزب نے اقتدار دیا تھا، ایسا تکبر کہ اس کے اندرآیا کہ کہنے لگا، آنا رَبُّ کُ مُ الْاَعْلَیٰ ۔ خدائی کا دعوی کر جیفا۔ اتا تکبر کہ این فوج اپنے ملک کے لوگوں کواس نے خطاب کیا، تقریر کی اوران کو کہنے لگا: الیسس اپنی فوج اپنے ملک کے لوگوں کواس نے خطاب کیا، تقریر کی اوران کو کہنے لگا: الیسس کی ملک مصر سے بہدرہی ہیں۔ یہ میرا آبیا شی کا نظام دیکھو! دریاؤں کا نظام دیکھو! تو بہترا آبیا شی کا نظام دیکھو! دریاؤں کا نظام دیکھو! تو بہترا آبیا شی کا نظام دیکھو! دریاؤں کا نظام دیکھو! تو بہترا آبیا شی کا نظام دیکھو! تو بہترا آبیا شی کا نظام دیکھو! تو بہترا آبیا شی کا نظام دیکھو! دریاؤں کا نظام دیکھو! تو بہترا آبیا شی کا نظام دیکھو! دریاؤں کا نظام دیکھو! تو بہترا آبیا شی کا نظام دیکھو! دریاؤں کا نظام دیکھو! تو بہترا آبیا شی کا نظام دیکھو! دریاؤں کا نظام دیکھو! تو بہترا آبیا شی کا نظام دیکھو! دریاؤں کے دائی کے دریاؤں کے دریاؤں کا نظام دیکھو! دریاؤں کا نظام دیکھو! دریاؤں کا نظام دیکھو! دریاؤں کا نظام دیکھو! دریاؤں کا نظام کی کا نظام دیکھو! دریاؤں کا نظام کو دریاؤں کے دریاؤں کا نظام کو دریاؤں کا نظام کا نظام کو دریاؤں کا نظام کی کا نظام کی کیا کے دریاؤں کی کو دریاؤں کی کا نظام کی کھو دریاؤں کا نظام کی کو دریاؤں کا نظام کی کو دریاؤں کا نظام کی کو دریاؤں کی دریاؤں کی کو دریاؤں کی کو دریاؤں کی کو دریاؤں کی کو دریاؤں کی کو

## دولت کے ساتھ بخل:

ای طرح انسان کو جب اللہ تعالیٰ دولت عطا کرد ہے تو بخل کی فصل خود بخو داگ آتی ہے، ہرانسان جس کے پاس دولت ہو، اس کے پاس سخاوت نہیں ہوتی ہیں کے پاس زیادہ مال آتا ہے اکثر و بیشتر اسمیں بخل بیدا ہوجا بتا ہے ۔ کتنے لوگ ہیں جوروز اپنے بینک بیلنس کود کیھتے ہیں ۔ تو یا در کھیں! کچھلوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مالدار کی مثال عثمان غنی ریاد کو سال کے چوکیدار ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ مالدار کی مثال عثمان غنی ریاد ہوتے ہیں ۔ اللہ نے خوب دیا اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اللہ کے دین کے لئے خرچ کیا، یہ مالدار ہوئے۔ بچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، اس کا استعمال کرنا ان کے این نصیب میں نہیں ہوتا، جمع ہے کرتے ہیں پھر مزے ان کی اولادیں اڑاتی ہیں۔ اپنے نصیب میں نہیں ہوتا، جمع ہے کرتے ہیں پھر مزے ان کی اولادیں اڑاتی ہیں۔

حساب قیامت کے دن میردیں گے اور مزے ان کے بعد آنے والے اڑا کمیں گے۔ تو اس مال کا کیا فائدہ کہانسان دنیا کا مالدار ہوا ور قیامت کے دن کا فقیر ہو؟

قارون کو دیکھو! اللہ تعالیٰ نے کتنا مال دیا تھا گر اسکوز کو ۃ دینی بوجھ نظر آئی ، چنانچہاس نے حضرت موی میلئلہ پرالزام تراشی کا ایک بہانہ بنالیا ، بالآخر اللہ نے اس کو اس کے مال اورخز انوں سمیت زمین کے اندرغرق کر دیا۔

علم کےساتھ حسد:

ای طرح جس شخص میں علم آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں فخراور حسد کی خودروفصل بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ بیعلم بھی عجیب ہے کہ بندے کے اندرآیا تو اسکے اندر فخر اور حسد خود بخود آجاتا ہے۔ قوم یہودکو دیکھو! ان کے پاس علم تھا مگر اس علم کے ساتھ ان کے اندر حسد بھی پیدا ہوگیا۔ نبی میں آئی ہے حسد کن لوگوں نے کیا؟ انہی لوگوں نے کیا؟ انہی لوگوں نے کیا؟ انہی لوگوں نے کیا؟ انہی

لولا الحسد في العلماء لكانوا بمنزلة الانبياء

(اگرعلاء میں حسدنہ ہوتا توبیا نبیاء کے مقام تک بھی جا پہنچتے )

علم انسان کوا تنااو پر اٹھادیتا ہے مگر حسد بندے کو گرا ویتا ہے۔ای لئے آپ ریکھیں گے کہ جہاں علم آیا وہاں حسد کی خودروفصل بھی پیدا ہوگئی۔ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی ،سینگ نہیں ساتے اور یہی چیز انسان کی تنزیلی اور اس کی گراوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔

#### شهرت کے ساتھ ریا کاری:

ای طرح جس بندے میں شہرت آئی اس میں بناوٹ اور ریا کاری کی فصل خود بخو دیپدا ہوجاتی ہے۔ آپ ذرا ٹی وی کے قراء کی شکلیں دیکھا کریں ، آپ کوساری بات خود بخو دسمجھ میں آجائے گی۔ اب چونکہ ریڈیو کے قاری بن گئے ، ٹی وی کے قاری بن گئے اس لیے بناوٹ آجاتی ہے ، سے دھیج کے رہنا ، بن سنور کے رہنا ان کا شعار بن جاتا ہے۔ کیا فائدہ اس سکرین کے مولوی بننے کا کہ سنت ہی چھوٹی ہوتی چلی جائے؟ کہنے کوعلامہ اور چہرے پرسنت ہی پوری نظر نہیں آتی تو معلوم ہوا کہ جہال شہرت آئی بناوٹ اور ریا کاری کی فصل خود بخو د بیدا ہوگئی۔

## حسن و جمال کے ساتھ نمائش:

ای طرح جہاں حسن و جمال آتا ہے وہاں نمائش کی فصل خود بخو داگ آتی ہے۔
اس لئے آپ دیکھیں کہ عور تیں ہے پردہ ہوکر کیوں با ہر پھرتی ہیں؟ بھی میلے منہ سے نکلیں گی؟ بھی نہیں، کینے نکلے سے پہلے آ دھا گھنٹہ تیار ہوتی ہیں اور پھر بھسی بیں کہ اب ہم اتی خوبصور ت ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھے گاتو پھر وہ ہمیں پیار کئے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ تو جہاں حسن و جمال آیا اس کے ساتھ بناوٹ اور نمائش خود بخو د آگئ۔
اس لئے بے پردہ عورتوں کو باہر نکلنے سے رو کئے کا آسان طریقہ، ان کو کہو کہ سادہ کیڑے بہترین کی سکتیں۔ یہ رنگ بر نگے کپڑے، کہترین کی سکتیں۔ یہ رنگ بر نگے کپڑے، کہترین کی ہمیں یہ ہم بہترین کی گھرے۔ بہترین کی ہواں ہے پردگی آگئے۔

## انسان کی ذمه داری:

معلوم ہوا کہ جہاں اچھی چیزیں آتی ہیں وہاں غیرمطلوب متم کی بہت ی فصلیں خود بخو داگ آتی ہیں ۔ تو جیسے کسان اپنے کھیت میں خود رفصلوں کوتلف کر ویتا ہے تب اس کی صحیح فصل اچھی ہوتی ہے ، انسان کی بھی بید زمہ داری کہ وہ اپنے اندر بیدا ہونے والے ان رز اکل کوختم کر دیے تو اس کے اخلاق کی فصل اچھی ہوگی اور اللہ کے ہاں بید انسان کا میاب ہوگا۔

### انسانی زندگی کے دورخ:

انسان کی زندگی کے دورخ ہوتے ہیں، دوزاویے ہوتے ہیں: ایک ہوتی ہے خودرخی زندگی اورایک ہوتی ہے خودرخی زندگی اورایک ہوتی ہے خدارخی زندگی ۔ خودرخی زندگی کا کیا مطلب؟ خودرخی زندگی کا مطلب یہ کہ میری منشاء پوری ہوگی ، میری مرضی پوری ہوگی اور خدارخی زندگی کا کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت کی منشاء پوری ہو۔ چنانچہ ایک ہوتی ہے من چاہی زندگی اور ایک ہوتی ہے من چاہی زندگی اور ایک ہوتی ہے رب چاہی زندگی ۔ زندگی کے ہمیشہ بیدو مختلف انداز ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں واور دوسری کو کہتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں God oriented life (اپنی ذات پر بنی زندگی) اور دوسری کو کہتے ہیں۔ اب دونوں کے نتائج بھی مختلف ہیں۔

مثلا جومن جاہی زندگی ہو،اس میں خود غرضی آتی ہے،خواہش پرسی آتی ہے، مفاد پرسی ،زن پرسی ،زر پرسی بفس پرسی ،شہوت پرسی بیتمام من جاہی زندگی کے نتائج ہوتے ہیں اور جورب جاہی زندگی ہوتی ہے،اس میں اصول پرسی ،حقیقت پرسی اور خدا پرسی انسان کی زندگی میں آجاتی ہے۔

### د نیامیں بالآخر کھونا ہی ہے:

اب ویکھے! آج دنیا کے اندر کچھوے کی زندگی ڈیڑھ سوسال ،گر مجھ کی زندگی دوسوسال ، درختوں کی زندگی ایک ہزار سال ، (ایسے درخت دنیا میں موجود ہیں) بہاڑوں کی زندگی ایک ہزار سال ، (ایسے درخت دنیا میں موجود ہیں) بہاڑوں کی زندگی صرف ۱۰ سال اور وہ بھی آرزؤں کی زندگی صرف ۲۰ سال اور وہ بھی آرزؤں کرزؤں بھری زندگی ،حسرتوں بھری زندگی ۔عقل مندانسان وہ ہے جودنیا کی آرزؤں اور حسرتوں سے جان چھڑا کرا پنی من چاہی زندگی کو چھوڑ دے اور رب چاہی زندگی کو افتیار کر لے ۔کتنا عجیب ہے وہ یانا کہ جس کا انجام کھونے کے سوا پچھٹیں ہوتا۔ ذرا

توجہ فرمائے کہ ''کتنا عجیب ہے وہ پاٹا کہ جس کا انجام کھونے کے سوا کی خیبیں ہوتا''۔
زندگی میں انسان اپنی آرز و کیں پابھی لے تو بھی بالآخر اس کا انجام کھوٹا ہے، جو بھی
زندگی میں خواہش پوری کر لے، اسکا انجام بالآخر ان چیزوں کو کھو دینا ہے۔ تو
کتنا عجیب ہے وہ پانا کہ جس کا انجام کھونے کے سوا پھی نہیں ۔ تو معلوم ہوا کہ عقل مند
انسان وہی ہے جو دنیا میں آرز و کیس پوری کرنے کی بجائے اپنے مولی کی منشا ء کو
پورا کرے تا کہ اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے پہندیدہ بندوں میں شامل فرما کیں۔

### جب تك انسان مضيبين كامل نبيس موسكتا:

ایک کلتے کی بات ذرامجھیے ، ہر جی کے اندر درخت چھیا ہوتا ہے اگر اس جی کو سازگار ماحول مل جائے ،اگرسازگار ماحول نہ مطیقو تیج ورخت نہیں بن سکتا۔ای لئے ہر جے کے اندر درخت بننے کی صلاحیت تو موجود ہوتی ہے، گر ہر جے درخت نہیں بنا کرتا ، درخت وہی بنمآ ہے جس کوسازگار ماحول مل جائے۔اور جس کوکلر والی زمین مل جائے تو وہ نیج ویسے ہی ختم ہوجا تا ہے۔ای طرح جس انسان کوغلط ماحول مل جائے اس کے اندرانسان کامل کا بیج موجود ہوتا ہے مگروہ بیج تلف ہوجا تا ہے ۔انسان کامل وہی بنتا ہے جس کواحچھا ماحول مل جائے۔ دیکھئے جب تک جیج مٹے نہیں تب تک وہ درخت نہیں بنآای طرح جب تک انسان مٹےنہیں تب تک وہ انسان کامل نہیں بنآ ۔ آج دنیا جانتی ہے کہ ایک ذرہ جوسب سے چھوٹا ہوتا ہے، اسکوایٹم کہتے ہیں۔ جب وہ ایٹم مُتاہے تو مادی قوت کا اظہار ہوتاہے، اتنی قوت کہ انسان اس کی طافت سے ڈرتا ہے۔ جب ایٹم ٹوٹا ہے تو جواس کی طاقت ہوتی ہے وہ شہروں کوختم کر کے ر کھ دیتی ہے،مٹا کرر کھ ویتی ہے۔ یا در کھئے! جب ذرے کا نیوکلیس ٹو ٹا ہے تو مادی طاقت ظاہر ہوتی ہے ،جب انسان کا شاکلہ ٹوٹٹا ہے تواس سے روحانی طاقت باہر آ جاتی ہے۔ جیسے ایٹم کا نیوکلیس ہوتا ہے ایسے ہی انسان کا بھی ایک شاکلہ ہوتا ہے، اس شاکلہ کوتو ڑنے کی ضرورت ہے،اس انا کو،اس مَیں کوتیے ڑنے کی ضرورت ہے۔ جس نے اس شاکلہ کونو ڑلیااس میں کوتو ڑلیا اس بندے کی پھر روحانی طاقت ظاہر ہوگئی۔ پھرانسان وہ کام کر دکھا تا ہے جو جن بھی نہیں کرتا۔

### انسان کی روحانی قوت جنوں سے بڑھ کر:

د کیھئے! حضرت سلیمان میٹھ نے اپنی محفل میں جنوں کو کہاتھا کہتم میں سے کون ہے جو تخت کومیرے پاس لے آئے؟ جنوں نے جواب دیا کہ ہم اس کو اتن دریمیں لا سکتے ہیں کہ جتنی دریمیں مجلس ختم ہو۔قرآن گواہی دے رہاہے،

﴿ قَالَ عِفْرِیْتٌ مِّنَ الْحِنِّ اَنَا آتِیْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ﴾ [ میں اس کو آپ کے پاس حاضر کردیتا ہوں گرجتنی دیر میں آپ مجلس بر خاست کرکے کھڑے ہوں]

آپ نے کہا بڑی وریہ ہے اس ہے بھی جلدی چاہئے۔اس وفت ایک عالم وہاں در بار میں بیٹھا ہوا تھا ،اس نے کہا ،

﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ آنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ آنُ يَرْتَدُّ اللَّهِ فَالَ آنُ يَرْتَدُّ اللَّهُ طَرْفَكَ ﴾ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[ کہااس مخص نے کہ جس کے پاس کتاب کاعلم تھا ، میں آپ کے پاس اس تخت کولا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس پلک کوجھپکیس ]

﴿ فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ قَالَ هَلَا مِنْ فَضُلِ رَبِّي ﴾

تو معلوم ہوا کہ جب انسان کی میں ٹوٹتی ہے، انا ٹوٹتی ہے، اس کا شاکلہ ٹو ٹا ہے
پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی روحانی طافت دیتے ہیں، وہ ایسے کام کر دکھا تا ہے جو کام
پھر جنوں کے لئے بھی کرنے ناممکن ہوتے ہیں۔ بیدروحانی طافت ہر بندے کے
اختیار میں نہیں ہوتی ،اس کے لئے انسان کوچا ہے کہ وہ اپنی میں کوتو ڑے۔

جرأت ہے تو افکار کی دنیاہے گزر جا میں تیری خودی میں ابھی پوشید ہ جزیرے کھلتے نہیں اس قلزمِ خاموش کے اسرار جب تک تواہے ضرب کلیمی سے نہ چیرے

# انسان کی بردی ملطی :

آئ کے انسان نے اپنے آپ کوبھی سیھنے میں غلطی کی اور اپنے رب کوبھی سیھنے میں غلطی کی ، کیا غلطی ہوئی؟ اپنے کو خدا جسیا سیجھ بیٹھا اور خدا کو اپنے جسیا سیجھ بیٹھا۔ اپنے کوخدا جسیا کیے بیچھ بیٹھا؟ ایسے کہ وہ بیچا ہتا ہے کہ میری ہر منشاء پوری ہو، بیٹھا۔ اپنے کوخدا جسیا کیے بیچھ بیٹھا؟ ایسے کہ وہ بیچا ہتا ہے کہ میری ہر منشاء پوری ہو، اب ہر مرضی تو اللہ تعالیٰ کی ہی پوری ہوتی ہے۔ جیسے بعض اپنے گھر میں بیہ کہتے ہیں کہ اور جی ایمان وہ ہوگا جو میں چا ہوں گا، میری مرضی کے مطابق تمہیں رہنا پڑے گا۔ ویکھا! اپنے کوخدا جسیا سمجھ بیٹھا کہ ہر حال میں میری مرضی پوری ہو، و کمھے لینا میری مانو گئے تو تب تمہیں کامیابی ہوگی ، یہ ہے اپنے آپ کو شیٹھے میں غلطی ۔ اور اللہ کو شیٹھے میں غلطی کی؟ اللہ کو اپنے پر قیاس کر بیٹھا ، یہ بچھ بیٹھا کہ بس اب میں نے کلمہ پڑھ میں کیے غلطی کی؟ اللہ کو اپنے پر قیاس کر بیٹھا ، یہ بچھ بیٹھا کہ بس اب میں نے کلمہ پڑھ میں کیے غلطی کی؟ اللہ کو اپنے پر قیاس کر بیٹھا ، یہ بچھ بیٹھا کہ بس اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب میں جوبھی ممل کروں ، اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ میری پشت پناہی کرے۔

اس لئے آج کا مسلمان کہتا ہے: او جی اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ؟ بھئی اللہ کی مدد انسانوں کی سانس کے ساتھ اورجسم کے ساتھ وابستہ نہیں ہاں البتہ ان کے اعمال ان کے ایمال ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جب وہ ایمان والے اعمال ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان پر آئے گی۔ ہم کہتے ہیں: جی چونکہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اب اللہ کے ذھے ہے کہ ہماری مدد کرے۔ وہ کوئی رشتہ دار تھوڑا ہے؟ کہ رشتہ دار ایک دوسرے کی جائز بھی مدد کرتے ہیں: جومرضی دوسرے کی جائز بھی مدد کرتے ہیں: جومرضی کو ہم نے توالے ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ ایسانہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کا ساتھ ایسانہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا

ساتھ انمال کے ساتھ ہے، وہ انمال دنیا میں جس بندے کے بھی ہوں ،رنگ کا گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، مجمی ہو، مرد ہو، عورت ہو، جس کے اندر وہ انمال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو بچھنے میں بھی غلطی کرلی ، اپنے پرور دگار کو بچھنے میں بھی غلطی کرلی۔

اب دیکھیں! قوم یہودنے کیا کہاتھا؟

﴿ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَاحِبَّاتُهُ ﴾

[ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پہندیدہ ہیں ]

للندامم جومرضى كرين:

﴿ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مَّعْدُوْ دَة ﴾

[ ہمیں آگ ہر گرنہیں چھوے گی مگر چندون ]

تو دلیل قر آن ہے مل گئی کہ اپنے کو بھی سمجھنے میں غلطی کی ، اور اپنے رب کو بھی سمجھنے میں غلطی کی ۔

### دوزخی اعمال ہے جنت کی تلاش:

عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک جنت اللہ نے بنائی ہے اور آج دنیا میں بھی ہرانسان
اپی جنت بنانے میں معروف ہے۔ ہرانسان کس لئے محنت کررہا ہے؟ میری بیوی
الی ہو، میرا گھر ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو، میرالباس ایسا ہو، ہر چیز اپنی پسند ک
چاہتا ہے۔ یعنی ایک جنت تو خدانے بنائی ، ایک جنت اب انسان دنیا میں بنا تا پھرتا
ہے۔ اسی لئے رشوتمیں لیتا ہے، اسی لئے حرام کھا تا ہے۔ کیوں ؟ من پسند کی ہر چیز
پالینا، اسی کانام تو جنت ہے۔ گر عجیب بات کہ ہرانسان جنت کو تلاش کرتا پھرتا ہے گر
دوزخی اعمال کے ذریعے ہے، یہ کیے ممکن ہے؟ بھلایہ ممکن ہے کہ ہم دوزخی اعمال
کے ذریعے سے جنت کو پالیں۔ پچھا عمال جنت میں لئے جانے والے ہیں اور پچھ

اعمال دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ آج لوٹ مار کے ذریعے من پہند کی زندگی گزارنے والا ،حقیقت میں دوزخی اعمال کے ذریعے سے جنت کو ڈھونڈنے والوں میں شامل ہے۔

ای لئے انسان کو چاہئے کہ اپنی اوقات کو یا در کھے کہ بالآخر میں نے و نیا سے چلے جانا ہے، اگر بیہاں میں نے من پہند کی چیزیں اکٹھی بھی کرلیں، حرام کا مال جمع بھی کرلیا،خوبصورت ہوی بھی لے لی ،گھر بھی لے لیا، ہر چیز لے بھی لی، ہے تو بیہ پھر بھی چاردن کی جاندنی آگے پھراند چیری رات ہی تو آنی ہے۔

موت كويا در كھو:

اى كئے نى مائينيم نے تعلم فرمايا:

اذكروا هاذم الكذات الموت

[لذتون كوتو ژنے والى اپنى موت كويا دكيا كرو]

وہ تہہیں اپنی حقیقت یاد ولائے گی۔ اسی لئے ہمارے اکا ہر پہلے وقت میں قبرستان میں جایا کرتے تھے کہ قبرستان میں جا کرانسان کوعبرت ملتی ہے اوراس عاجز کا خیال ہے ہے کہ آج کے دور میں قبرستان میں جانے کی بجائے ہیںتال میں جا کرد کھے لیا کریں، آج کا ہیںتال عبرت کا زیادہ بڑائمونہ ہے۔ پہلے زمانے میں استے بڑے ہیںتال تو ہوتے نہیں تھے، آج ذرا جا کر دیکھیں!انسان کی اوقات کیا ہے؟ سمجھ لگ جاتی ہے۔ بھی دل والے سیشن میں جا کر دیکھیں، بھی پیشاب والے سیشن میں جا کر دیکھیں، بھی بیشاب والے سیشن میں جا کر دیکھیں۔ بھی بیشاب والے سیشن میں جا کہ کہ انسان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔

گر انسان کے دل کی غفلت ایس کہ سپتالوں میں جا کربھی کئی مرتبہیہ دور نہیں ہوتی ۔خود مریضوں کوروزانہ ڈیل کرنے والے لوگ، مریضوں کوایسے برے

#### 

امراض میں مبتلا دیکھنے والے ڈاکٹر اور ڈاکٹر نیاں ،ان کے اپنے دل نرم نہیں ہوتے ، انسان کے دل کی غفلت کا بیرحال ہے۔

# (اعمال کی تنجیاں

انسان اگریہ چاہے کہ میں اپنے رب کو پالوں ،رب کی رضا کو پالوں تواس کو چاہیے کہ اپنے رب کو پالوں ،رب کی رضا کو پالوں تواس کو چاہیے کہ اپنے رب کوخوش کرنے والے اعمال کوکر ناشروع کر دے، یقینا اس کواپنے رب کی رضامل جائے گی۔ای لئے ہر چیز کی تنجی ہوتی ہے، جس سے اس کے تالے کھلتے ہیں۔حدیث پاک میں مختلف اعمال کی تنجیاں بتا دی گئیں۔

### جنت کی تنجی:

چنانچه نبی الله سن بتاویا که جنت کی تنجی "کلمه طیب " به الا السله الا السله محمد رسول الله به کبنا ہے۔

## نماز کی تنجی:

ای طرح فرمادیا کرنمازی کنجی" طہارت" ہے، جوانسان ہمیشہ باوضورہے،اس
کے لئے نماز پڑھنی بڑی آسان ہے۔ جوعور تیں کہتی ہیں کہ جی ہم سے نماز میں سیتی
ہوجاتی ہے،اگر بھی اپنے آپ کو باوضور کھنے کی کوشش کریں،نماز پڑھنی بڑی آسان
ہوجائے گی۔اورا یک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جو بندہ جا ہے کہ نماز کی حقیقت نصیب
ہوجائے ،اس کو جا ہے کہ وضوا ہتمام کے ساتھ کرلے ،نماز کی حقیقت بھی نصیب
ہوجائے گا۔

آپ نوٹ کرلیں کہ غفلت کی نماز پڑھنے والے ہمیشہ وہی لوگ ہوں گے جو وضو مجھی غفلت کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ ذرا وضو کوحضو یہ دل کے ساتھ کرنے کی عادت ڈ الیں اللہ تعالی نماز کے اسرار بھی عطا فر مادیں گے۔

### نیکی کی سنجی سیج بولنا:

ای طرح نیکی کی تنجی'' سیج بولنا'' ہے۔جوانسان جا ہے کہ میں نیک بن جاؤں وہ سے بولنے کی عادت ڈانے یہ نیک بننے کی تنجی ہے۔اصل میں جھوٹ ہی ہے جوتمام برائیوں کی بنیاد ہے اور آج کے دور میں شیطان نے اس کا ایک خوبصورت نام بہانہ ر کھودیا تا کہ بندے کو برانہ گگے۔او جی! میں نے بس بہانہ بنالیااور پیر بہانہ جھوٹ ہی ہے ،سیدھاسیدھا کہوکہ میں نے جھوٹ بولا۔ بیوی مجھتی ہے کہ میں نے خاوند کے سامنے بہانہ بنالیا، خاوند مجھتا ہے میں نے بیوی کے سامنے بہانہ بنالیا۔ کیا مطلب؟ آپ سید ھے الفاظ کہیں کہ میں نے جھوٹ بولا۔ جوانسان جا ہے کہ میں نیک بنول، وسکے نیک بننے کی تنجی ہے سچ بولنا ، سچ بولنے کی عادت ڈال لے۔اس لئے ہمارے مشائخ نے کہا کہ بیچ کو جو چندموفی موثی چیزیں سکھائی جائیں ان میں ہے ایک چیز ہمیشہ سچ بولنا۔ اس میں بیج کے ساتھ کوئی کمپرو مائز نہیں ، بیجے کی ہر غلطی برداشت ہو عتی ہے،اس کا جھوٹ برداشت نہیں ہوسکتا،آپ اس کوابیا بنالیں خود بخو دیجے میں نیکی آ جائے گی۔اس لیے کہ جھوٹ سے ہی وہ اپنے گنا ہوں پر بردے ڈالتا ہے، جب سچ بولے گاتو گناہ پر بردہ ہی نہیں ڈال سکتا۔ آج تو انسان ایک گناہ کرتاہے ، اسکو چھیانے کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے، پھراس جھوٹ کو چھیانے کے لیے دس جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں اور پھر دس جھوٹوں کو چھیانے کے لیے سوجھوٹ اور بولنے یزتے ہیں اور یہ ایک نیاسلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ اور بسااوقات اپنی زندگی میں ایک روگ پالیا ہے، اسکے بدلے اس کو ہزاروں جگہ پرجھوٹ بولناپڑتا ہے۔حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے ہاں جھوٹوں کے دفتر میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔

علم کی تنجی ' دحسنِ سوال'':

علم کی تنجی حسنِ سوال۔جس طالبعلم کے اندر حسنِ سوال کی صفت پیدا ہوگئ آپ یوں سمجھ لوکہ اللّٰہ تعالٰی نے اس کوعلم کے باب عطا فر مادیے۔

الله کی مدد کی تنجی ' صبر''

الله رب العزت کی مدد کی تنجی انسان کامبر ہے۔ آج ہم ہر چیز کا بدلہ لینا جا ہے ہیں ، بھی جب بدلہ ہم لیں گے تو اللہ کی مدد کیسے اتر ہے گی ؟

ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک خص صدیق اکبر میں ہے۔ تو بات کررہاتھا اور صدیق اکبر میں ایا ہے کہ ایک خص صدیق اکبر میں ان کے بہت ہی درہے تھے، نبی سٹر ایس نے بہت ہی ہے ہوابا تیں کی تو صدیق اکبر میں نے جواب دیا تو نبی علیہ الصلو قوالسلام اٹھ کر کھڑے ہوگئے اور وہاں سے جانے گئے۔ فرمایا کہ ابو بکر! جب تک تم خاموش تھے، ایک فرشتہ تہاری طرف سے اس کو جواب دے ابو بکر! جب تک تم خاموش تھے، ایک فرشتہ تہاری طرف سے اس کو جواب دیا دہاتھا، جب تم نے خود جواب دیا ، اللہ کا وہ فرشتہ چلاگیا اور اب میں بھی اس محفل نے رہاتھا، جب تم نے خود جواب دیا ، اللہ کا وہ فرشتہ چلاگیا اور اب میں بھی اس محفل نے اب اٹھ کر جارہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ جو بند ہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کا مددگار ہوتا ہے۔ فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴾ [الله تعالى صبر والول كيساته ہے]

ایک نکتے کی بات ہے کہ آپ کا مخالف دو طرح کا بندہ ہوسکتا ہے یا نیک ہوگا ہے یا نیک ہوگا ہے اپنے کے ہوگا یا بدلہ لینے کے ہوگا یا بدلہ لینے کے لیے اللہ بی کافی ہے،اس نے کہدر کھا ہے:

﴿ إِنَّامِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُونَ ﴾

2 16 ( 12) 16 ( 12) 18 ( 117) 18 ( 117) 18 ( 117) 18 ( 117) 18 ( 117) 18 ( 117) 18 ( 117) 18 ( 117) 18 ( 117)

### (بے شک ہم مجرموں سے انتقام لیں گے)

اگرتو آپ کا دشمن بدہے، براہے تو آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ ہی بدلہ لینے کے لیے کافی ہے اوراگر آپ کا دشمن نیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود برے جیں جو نیکوں کے ساتھ آپ نے دشمنی کرلی ہے تو اپنے آپ کوسنوار لیجے! نیکوں کے ساتھ دشمنی نہ سیجھے۔

### نعمتِ خدا کی تنجی' وشکر''

نعمتِ خدا کی جو کنجی ہے وہ شکر ادا کرنا ہے۔ جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کاشکرادا کرے گا،اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیں گے۔ بیہ شکرزبان ہے بھی کرے اور بیشکراینے عمل ہے بھی کرے۔ آج اللہ تعالیٰ کا زبان ے شکراداکرنابہت کم ہوتا جارہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بیٹے کی تعریف کرنا آسان، شوہر کی تعریف کرنا آسان ،مگر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا بڑامشکل کام، بیز بان ہے ادانہیں ہوتی کوئی یو چھے کہ سناؤ! کاروبار کیسا ہے؟ ''بس جی گزارہ ہے'' حالاتکہ کاروبار ایبا کہ بیا ہے ساتھ دس گھروں کااوربھی خرچ چلاسکتا ہے، اتنا رب نے ویا،اس کی ضرورتوں ہے بڑھ کردیا،اس کی اوقات ہے بڑھ کریرور دگارنے اسے دیا، مگر جواب کیا ملے گا''بس جی گزارہ ہے''۔اس سے زیادہ ناشکری اور کیا ہوسکتی ہے؟ کیوں نہیں آگے سے زبان تھلتی ؟اوہ بندہ یوں کیوں نہیں کہتا کہ اللہ نے میری اوقات ہے بڑھ کردیا؟ میں تو ساری زندگی سجدے میں پڑار ہوں ،اپنے مولیٰ کاشکر ا دا کر بی نہیں سکتا۔اللہ تعالیٰ کی تعریف زبان سے جلدی نہیں نکلتی ،اللہ کی خوب تعریفیں کرنی حابئیں ،اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کریں کہ سننے والے کا دل خوش ہو جائے ، پھر الله تعالیٰ کوہمی بیارآ ئے گا کہ بندے نے ایسی تعریف کی۔ 

### ولايت کې مخچې ' ذکر'':

ولایت کی تنجی '' ذکر''۔ جب بندہ چاہے کہ مجھے ولایت کا مقام مل جائے اس کو چاہئے کہ وہ پابندی سے اللہ تعالی ولایت کا درجہ آسانی سے عطافر ماویتے ہیں۔ آج ہم سے ذکر ہی ہم سے نہیں ہوتا۔ پوچھیں نا کہ کیا معمولات کرتے ہو؟ جی ہم سے مراقبہ نہیں ہوتا، تو پھر ولایت کے انوار کیسے معمولات کرتے ہو؟ جی ہم سے مراقبہ نہیں ہوتا، تو پھر ولایت کے انوار کیسے ملیں گے؟ بھی اہم کنجی کے بغیر تالا کھولنا چاہتے ہیں، کیابات ہے!!! کیاشان ہے!!! پانچ منٹ مراقبہ نہیں ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمار نے اندر سے خصہ نہیں نکانا، ہماری پانچ منٹ مراقبہ نہیں ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمار نے اندر سے خصہ نہیں نکانا، ہماری نگاہ پاک نہیں ہوتی، بھی! یہ تم نم سے اس ذکر کی کثر ت سے ملی تھیں سے کام ہم کرتے نہیں، ہمیں یہ صفات کیس جا میں؟ اولیاء کی صفات تب ملیں گی جب ہم ذکر کو دوام نہیں ہمیں یہ میں گی جب ہم ذکر کو دوام کیسا تھ کر یہ گے۔ ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک فر مایا'' جودم غافل سودم کافر'' جو کہ یہ کی ذکر کے بغیرگز راتم یوں مجھو کہ وہ لیے گویا کفر کی حالت میں گز را۔

# فلاح کی تنجی'' تقوٰ ی''

فلاح کی کنجی" تقوی" ہے۔ ہرانسان چاہتاہے کہ میں نجات پاجاؤں مجھے کامیابی مل جائے ، فلاح مل جائے ۔ فلاح کیا ہوتی ہے؟ ذراسمجھیں! فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو،اللّٰد کا ایسا قرب جس کے بعد دوری نہ ہو،الیں خوشی ملے انسان کو کہ جس کے بعد فرم نہ ہو،الی کو فلاح کہتے ہیں۔اور بیانسان کو تقوی کے ساتھ ملتی ہے۔اوراسی تقوی کی وجہ ہے انسان کو جنت ملے گ۔

﴿ قِلْكَ الْجَعَنَّةُ الَّتِی نُوْدِ ثُ مِنْ عِبَادِ نَا مَنْ كَانَ قَقِیًّا ﴾ (مویم: ۱۳)

﴿ قِلْكَ الْجَعَنَّةُ الَّتِی نُوْدِ ثُ مِنْ عِبَادِ نَا مَنْ كَانَ قَقِیًّا ﴾ (مویم: ۱۳)

[بیر جنت ہے جس کا ہم نے اپنے بندوں میں سے وارث بنایا ہے جو تقی ہیں ]

د یکھا! یہاں نورث کا لفظ استعال کیا۔ یہ جنت ہے، اسکا وارث ہم بنا کیں

گے۔ بھئی! وارث تو ہوتا ہے اپنے باپ دادا کی جائیداد کا ، تو معلوم ہوا جنت ہمارے باپ حضرت آ دم ملیفھ کی جائیداد ہے۔ اگر ہم ان کے صحیح معنوں میں وارث بنیں گے تو بالآخر ہمیں یہ وراثت مل کررہے گی مَنْ کَانَ تَقِیًّا جَوْمَقی ہوگا ہے یہ وراثت ملے گی۔ گی۔ گی۔

رزق کی تنجی''اخلاص''

اوررزق کی کنجی ''اخلاص'' ہے،اخلاص اور صلد رخی ۔ چونکہ آج کل یہ مسکلہ بہت عام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے '' صلہ رخی رزق کی کنجی ہے''،جس بندے کے اندر صلہ رخی ہووہ رشتے ناتوں کو جوڑے جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا،اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ آج ہم ان کوتو ڑتے پھرتے ہیں۔

﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ ﴾

[اورتو ڑتے ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا]

دیکھا! تواخلاص انسان کے لیے رزق کے دروازوں کے کھلنے کا سبب بن جا تا ہے۔ اس لیے تو میں اب کہا کرتا ہوں کہ جب خلوص کی کمی نہ ہوتو اللہ تعالیٰ فلوس کی کمی نہ ہوتو اللہ تعالیٰ فلوس کی کمی نہیں آنے دیتے۔ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں ، ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں ، ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا بندے کو گمان ہی نہیں ہوتا۔

(خیروبرکت دالے اعمال

وضومیں عمر کی برکت:

ایک حدیث پاک میں نبی میں آئی آئی نے ارشادفر مایا: (علی کے اوی ہیں) فر مایا: کامل وضوکر وعمر بڑھا دی جائے گی ، جوانسان چاہے کہ میری عمر لمبی ہو، برکت والی ہو،اس کو جاہیے کہ کامل وضوکرے ، باوضور ہے کی کوشش کرے ،عمر میں برکت (C) 2 16 (12 16 10 ) (B) (C20) (B) (C20) (B) (C20) (B) (C20) (B) (C20) (

عطا کردی جائے گی۔

# سلام میں گھر کی برکت:

نی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ''جبتم گھر میں داخل ہوتو اپنے اہلِ خانہ کو سلام کرو! اس سے گھر میں خیر بڑھے گی'۔ آج کتنے بھائی ہیں جو گھر میں مسکراتے جہرے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اہل خانہ کوسلام کرتے ہیں؟ آج تو کمرے میں باپ بیشا ہوتو بیٹا آ کرسلام نہیں کرتا ، یہ تو پوچھ لے گا کہ ابوآپ کیسے ہیں؟ سلام نہیں کرے گا کہ ابوآپ کیسے ہیں؟ سلام نہیں کرے گا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اتنا سلام کرتے تھے ، فرماتے ہیں کہ ہم اکتھے بیٹھے ہوتے اور واپس آتے تو پھرایک ہوتے اور واپس آتے تو پھرایک دوسرے کوسلام کرتے۔

ای لیے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا: '' جانے والے اور انجان سب کوسلام کیا کروئیکیوں کی کثرت عطا کر دی جائے گئ'۔ یہ آفشو السّلام بَیْنَکُم والی سنت آج نکلی چلی جارہی ہے۔

### ابل الله ين نسبت:

ای حدیث میں نبی مٹائیلیم نے فرمایا کہتم چاشت کی نماز پڑھو! صلوۃ الضحی پڑھو! تہاری اہل اللّٰد کیساتھ نسبت بڑھ جائے گی ، نیک بندوں میں ثار کرلیا جائے گا۔

### نى علىدالسلام كاساتهد:

پانچویں بات نبی علیہ الصلوق والسلام نے ارشاد فرمائی کہ'' چھوٹوں پررتم کرو،
اور بردوں کی عزت کرو! تو قیامت کے دن تہہیں میراساتھ نصیب کردیا جائے گا''۔
سجان اللہ۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس برعمل کی توفیق عطا فرمائے۔ہم بردوں کا اکرام کریں
ادر چھوٹوں کے اوپر شفقت کریں اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ .....یے کنز الاعمال کی حدیث

-4

# لیانچ بندول کی ذمه داری

ایک اور حدیث میں معاذبن جبل ﷺ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانچ بندے اللہ تعالیٰ ان کا ذمہ و اربی میں ہوتے ہیں ، لیعنی اللہ تعالیٰ ان کا ذمہ وار ہوتا ہے ، پانچ بندے ایسے ہیں کہ ان کا و مہ دار ہوتا ہے ، پانچ بندے ایسے ہیں کہ ان کا ذمہ دار اس کا باپ ہوتا ہے ، پانچ بندے ایسے ہیں کہ ان کا ذمہ دار ان کا پرور دگار بن جاتا ہے تو ہمیں بھی چا ہے کہ ہم وہ اعمال کریں کہ جس میں اللہ ہمارا فرمہ دار بن جاتا ہے تو ہمیں بھی جا ہے کہ ہم وہ اعمال کریں کہ جس میں اللہ ہمارا فرمہ دار بن جائے۔

### (۱) الله كراسة مين نكلنه والا:

سنے ایک وہ بندہ جو اللہ کے رائے میں نکلنے والا ہو، جو اللہ کے رائے میں اقامت وین کے لیے نکلے ، مجاھد فی سبیل اللہ، جو وین کی دعوت ویے کے لیے نکلے وہ بھی فی سبیل اللہ، اور جو علم حاصل کرنے کے لیے وہ بھی فی سبیل اللہ، یہ اور جو علم حاصل کرنے کے لیے وہ بھی فی سبیل اللہ، یہ تمام کام کرنے والے لوگ اللہ کے رائے میں نکلنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا اللہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنے گھروں سے چل کریہاں آئے، اپنی اصلاح کی نیت سے، اللہ کا رائے میں ہیں۔ یہ کوئی شیطان کی اللہ کا رائے میں ہیں۔ یہ کوئی شیطان کا رائے ہیں اللہ کا رائے ہی اللہ کے رائے کوئی ایک کی اللہ کے رائے کوئی ایک کی اللہ کے رائے ہیں ایک مل کیسا تھ مخصوص کا رائے میں نکلنے والا ، اللہ کے رائے میں نکلنے والا ہیں ان اعمال کو کرنے والا ، اللہ کے رائے میں نکلنے والا ہے۔

### (۲) مریض کی عیادت کرنے والا:

دوسرا مریض کی عیا دت کرنے والا ،حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی ذ مہداری میں آجا تا ہے۔اور حالت تو بیہ ہے کہ بعض لوگ اپنے گھر کے مریضوں کو بھی نہیں پوچھتے ، بیوی بیار ہے ، خاوندنہیں پوچھتا۔ بیٹا اور بیٹی بیارائکوڈ اکٹر کے پاس لے جانے کی فرصت نہیں ہوتی ،گھر میں موجو دلوگوں کا حال نہیں پوچھتے۔ بیوی کو ایسے رکھتے ہیں جیسے کوئی بے سہارا ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر بے سہاروں کا سہارا بنا کرتے ہتھے۔ یا درکھنا! توجہ سیجئے گا! ونیا میں کسی بے سہارا کا سہارا بنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ! تواس دن میراسہارا بن جانا جب میراکوئی سہارا نہیں ہوگا۔

### (۳) صبح وشام مسجد میں گزارنے والا:

اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ''جو شخص صبح شام مجد میں گزار ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آجاتا ہے'' ایک وقت تھا، جب صبح کی نماز معجد میں پڑھا کرتے تھے اور پھراشراق تک بیٹے کراللہ کو یا دکرتے تھے۔ ہمارے اکا بر تبجد بین النومین (دو نیندوں کے درمیان) پڑھا کرتے تھے اور آج کل کے صوفی حضرات فجر کی نماز بین النومین پڑھتے ہیں۔ مشکل سے اٹھ کر فجر پڑھی اور سلام پھر کر پھر بستر پر کی نماز بین النومین پڑھتے ہیں۔ مشکل سے اٹھ کر فجر پڑھی اور سلام پھر کر پھر بستر پر لیٹ گئے۔ حالانکہ میں جوتا ہے۔ ہماری بخابی لیٹ گئے۔ حالانکہ میں جوتا ہے۔ ہماری بخابی زبان میں اس کو کہتے ہیں ''نور پیر داویلہ''۔ کیا مطلب ؟ کہ اس وقت میں پیر کے بتائے ہوئے اور ادوو طاکف کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نور برساتے ہیں، لہذا بینور پیر داویلہ' ہوتا تھا، اس وقت میں اتنازیا دہ تلاوت قرآن اور ذکر اذکار کیا کرتے تھے کہ اس کانام ہی ''نور پیر داویلہ'' پڑھیا۔

#### (٤١) امام كامعاون:

چوتھا فرمایا: امام کامدوگار، یعنی جوعالم کسی مسجد کا امام ہویا بیشک اپنے وفت کا امام ہو، اس کی اقامتِ دین کے کام میں مدد کرنے والا ہو، بیبھی اللہ تعالیٰ کی ذ مہداری میں آجاتا ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علماء کا فندردان بنادے۔

ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے علماء ہے ایسی محبت ہے کہ اگر میں لیٹا

ہوا ہوں اور کوئی عالم میرے سینے پر پاؤں رکھ کے گزرجائے ، مجھے اس سے بھی تکلیف نہیں ہوا کرتی ۔ اور آج تو بچھ لوگوں کو علماء سے خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے ، لیعنی محاور ہے میں بیہ بات کی جاتی ہے ، ورنہ میں تو کہوں گاشیطان کی وجہ سے بیر ہوتا ہے ، فضل کی وجہ سے بیر ہوتا ہے ، نہان کو علماء اچھے لگتے ہیں اور جہاں علماء بنتے ہیں نہوہ جگہہیں اچھی لگتی ہیں ۔

# (۵) کسی کابرانه چاہنے والا:

اور پانچواں حدیث پاک میں نبی مٹھ آئی نے فرمایا: جو شخص گھر بیٹھے کسی کا برانہ چاہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے،اللہ کی ذمہ داری میں آجا تا ہے۔آج ہم گھر بیٹھ کے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں ، جوغیبت کرتا ہے وہ اصل میں دوسرے کا برا چاہتا ہے۔اسکا مطلب ہے کہ جولوگ غیبت سے بچیس گے وہ گویا اللہ کی ذمہ داری میں آجا کیس گے۔

غیبت سے بیخے کا آسان طریقہ: یا تو اس محفل سے اٹھ جا کیں یا اس بندے کی اچھائی بیان کردیں، مثال کے طور پر: ایک آدمی نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ 'فلاں تو بڑا ہی بے وقوف ہے' سننے والے نے کہا کہ مجھ سے تو کم ہی ہوگا، بات ہی ختم ہو ہمیں بھی آگے سے ایسی ہی بات کرنی چا ہے، مثلاً: ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس میں اتنی برائیاں ہیں تو اللہ نے اس میں اچھائیاں بھی رکھی ہوں گی اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہرانسان کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اور اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم تو آگے سے زبان بھی نہیں کھول یاتے ، تو اگر زبان بھی نہیں کھول سکتے تو اٹھ کی دو ہاں سے چلے جائیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنالیس نو جوانسان گھر بیٹھے کسی کا برانہ چا کے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آجا تا ہے۔

# ریانج آنکھوں پرجہنم حرام

صدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی پانچ آنکھوں پر جہنم کی آگرام فرمادیتے ):

### الله كي راه مين جا گنے والي آئكھ:

سب سے پہلی آنکھ جواللہ تعالیٰ کے راستے میں جاگی ہو۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاگی ہو۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کے راستے میں نکلے اور جاگے ، مجاھد ہو، دائی ہو، طالبعلم ہو، جواللہ کے راستے میں نکل کر جاگئے تو اللہ کے راستے میں جاگئے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگرام فرماویت میں رات کو جاگتے ہیں،

اس شب کی تلخیوں کا کوئی میرے دل سے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے مجھے صبح ہوگئ ہے تواللہ تعالیٰ کی یاد میں ساری رات گزار دیا کرتے ہیں۔

## الله كى راه ميں ضائع ہونے والى آئكھ:

اور وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضائع ہو جائے تو ایسی آنکھ پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کوحرام فرمادیتے ہیں۔ پچھلوگ ہوتے ہیں اللہ کے دین کے لیے زندگ گزارنے والے۔

ایک تیری ہی دوئی کے لیے ساری دنیا ہے دشمنی کر لی ساری دنیا ان کی دشمن بن جایا کرتی ہے،ایسے بندے کی آنکھ ضائع ہوجائے تواللہ تعالیٰ ایسی آنکھ پرجہنم کی آگ کوحرام فرمادیتے ہیں۔

#### ( 2 oc/11/11) ( ) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25) ( 25)

### خوف خدات رونے والی آئلہ:

اور تیسرانی علیہ السلام نے فرمایا: جو مخص خوف خدا کی وجہ سے روئے ، اللّٰہ کی محبت میں روئے ، اللّٰہ کی محبت میں روئے ، اللّٰہ کی اللّٰہ تعالیٰ جہنم کی آگ کوحرام فرمادیتے ہیں۔اللّٰہ کی محبت میں روئے ہیں ، اللّٰہ کے خوف سے روئے ہیں ، بیآ نسو بھی ہوئی نعمت ہیں کسی نے کیا عجیب شعر کہا:

۔ اشک بہہ کر بھی کم نہیں ہوتے آگھ کتنی امیر ہوتی ہے

الله أكبر!

### غيرمحرم سے رکنے والی آئکھ:

اور چوتھی بات نبی مٹائی آبانے نے مرائی: ''جو آنکھ غیر محرم کو دیکھنے سے رک جائے اللہ تعالیٰ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرماد ہے ہیں۔ آج کی محفل میں ہم اپنے دلوں میں میہ عہد کریں کہ ہما ری آنکہ بھی بھی کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھے گی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی آنکھوں کو جہنم کی آگ ہے محفوظ فرمالیں۔

### الله والول كومحبت من يكھنے والى آئكھ:

اور پانچویں آنکھ جواللہ والوں کے چہرے پر محبت کے ساتھ ،عقیدت کے ساتھ پڑے ،اللہ تعالیٰ الیی آنکھ پر جہنم کی آگ کوحرام فر مادیتے ہیں۔

# رمانچ کاموں میں جلدی کرو!

ہمارے اکا برنے فرمایا کہ عام طور پرتو جلدی شیطان کی طرف ہے ہوتی ہے، گرپانچ کام ایسے بیں کہان کاموں کوجلدی کرنا زیادہ اچھا ہے۔ (۱) .....نماز جلدی پڑھنا۔اکٹر عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ نماز میں ستی ہوجاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ شیطان ان کے دلوں میں بیرڈ التاہے کہ بس میہ کام کرکے پڑھ لیتی ہوں۔ بیاصل میں بری عادت ہے، جب بھی نماز کا وقت ہوجائے تو کوشش کریں کہ نماز پہلے پڑھیں، ہاتی کام بعد میں کریں۔

(۲).....توبہ میں جلدی کرنا ،توبہ میں در نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی اچھی محفل دیکھیں ،نیک لوگ دیکھیں ،اییاوفت دیکھیں ،جو اللہ کی رحمتوں کا ہو، توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔

(۳).....مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا ، ہمارے اکابرنے فرمایا: اگر کسی کے ہاں مہمان آئے اور وہ پانی کا گلاس ہی بھر کر پیش کردے گا ،مہمان نوازی کاحق اداکر دے گا ،مہمان نوازی کاحق اداکر دے گا ،اتنا تو ہر بندہ ہی کرسکتا ہے۔

(۳) ......اورفر مایا که کنواری بچی کی شادی کرنا ،اس میں بھی جلدی کرے اور آج اس عمل میں بھی جلدی کرے اور آج اس عمل میں ستی کی وجہ ہے ما جول اور معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی کھیل رہی ہے، بے حیائی بھیل رہی ہے، جتنا بھی جلدی ممکن نہو سکے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جوڑ کا خاوندمل جائے تو تم بیٹی کی شادی کرنے میں ہمیشہ جلدی کرو۔

(۵).....اور پانچواں فرمایا کہ جناز ہ جب تیار ہوجائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کی حائے۔

ىرندوں كاپنجر ە ياجانوروں كااصطبل.....

۔ انسان جب بیاعمال اپنا تا ہے تو پھراح چھاانسان بن جاتا ہے۔اوراگران اعمال سے انسان محروم ہوجائے تو پھر انسان گڑا ہوانسان ہوتا ہے۔ اسلیئے حسن بھریؓ فرماتے تھے:

ھذہ الاجساد حبس لطیور او اصطبل الدّواب [بیرجارے جوجسم ہیں یا تو بیر پرندوں کے پنجرے ہیں یا پھر بیرجا توروں کے

اصطبل ہیں ]

ان کے اندررہنے والا اگر نیک ہے تو وہ جنتی پرندہ ہے، یہ اس کے لیے پنجرہ ہے، جیسے ہی موت کا وقت آئے گا تو اِرْجِ عِی اِلٰی دَبِّلْکَ تو وہ اڑکراس پنجرے ہے نکل جائے گا اور جنت کا پرندہ بنادیا جائے گا اور اگر یہ بھڑا ہوا ہے تو یہ بھڑے ہوئے انسان کا جسم اس کے لئے جانوروں کا اصطبل ہے۔

تو ہمیں چاہئے! کہ ہم اللہ رب العزت سے اس کی مدد مانگیں اور ان اعمال کوا بنا کیں تا کہ نیک بن کرزندگی گزارنے والوں میں ہم بھی شامل ہوجا کیں۔

### تصوف وسلوك كي محنت كامقصد:

آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کی فکرلگ جائے۔جس محنت سے بندے کو میٹم لگ جائے ، بیہ در دنصیب ہو جائے ، اس محنت کو آج کے زمانے میں تصوف کے نام ہے یا دکرتے ہیں۔

ہمارے مشائخ نے تصوف کے بارے میں مختلف الفاظ میں تعریفیں بیان کیں۔
جویاد ہیں تو ان کو بیان کر دیتا ہوں ،اب اتناد فت تو نہیں کہ ان تمام کی تفصیل بتا ئیں ،
اپنا چنا توں میں علماء سے تفصیل پوچھ لینا جا کر۔ چونکہ تصوف کی تعریف کرنے کے حقد ارتو وہی ہیں جواس پڑمل کرنے والے ہیں۔ کیونکہ صَاحِبُ الْبَیْتِ اَدْرِی ہِمَا فِیْھَا گھر والا جانتا ہے گھر کے اندر کیا ہے؟

### تصوف، اکابر کے اقوال کی روشنی میں:

تو ہمارے اکابرنے تصوف کی جوتعلیمات دیں وہ ذراسنتے جائے اور پھر جوعلاء ہیں وہ تو ان کوسمجھ ہی لیس گے۔طلباء بھی ان کوسمجھ لیس ،آسان عربی ہے اور جو ہمارے جیسے عوام الناس ہیں وہ اپنے گھروں میں جاکے علماء سے ان کوسمجھ لیس۔

#### 2 EL (1) (1) (1) (1) (128) (128) (128) (128) (128) (128) (128) (128) (128) (128) (128) (128) (128) (128) (128)

العام الورجيم مسلط في المام الورجيم مسلط المناء مين فرمايا:

التصوف احوال القاهرة واخلاق الطاهرة

المستجنيد بغدادي منتلك في مايا:

النحروج عن کل خلق ظری والد خول فی کل خلق ثنی ہربر ہے خلق سے نکل جانا اور ہرا جھے خلق کواختیار کرلیٹا،اس کا تا م تصوف ہے۔ بعض نے فرمایا:

تفرد العبد بالصمد الفرد

کہ بندے کا ایک اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہر چیز سے الگ کر لینا لیعنی تو کل اختیار کرلینا ،اس کا نام تصوف ہے۔

☆ .....بعض نے فرمایا:

طليق الدنياو الاعراض عن الهم

یعنی اللہ کی رضا کے لئے دنیا کو طلاق دے دینا، خواہشات دنیا کو طلاق دے

ويناب

☆ ....بعض مشائخ نے تصوف کے بارے میں کہا:

السكون في المصائب الى الحبيب

کہ اپنے محبوب کی طرف سے جو حالات آجائیں ان میں پرسکون رہنا ، اس کانام تصوف ہے:

🖈 .... بعض نے کہا:

وقف الهم عملي المولى النعم يا .....في جلال القرب يا مواقفة الحق ومفارقة الخلق

حن کے ساتھ موافقت کرنا اور خلق کے ساتھ مفارقت کرنا ، اس کوتصوف کہتے

<u>ب</u>رس-

☆ ..... بعض حضرات نے کہا:

عن مراتب الدنيا والعلو الى المكتبة العليا

☆ ..... بعض حضرات نے کہا:

الاعتصام بالحقائق في اختلاف الطرائق

🖈 .... بعض مشائخ نے كہا:

الاستقامة على المنحجل مستقيم

🖈 ..... بعض حضرات نے کہا:

حمل النفس على الشدائد

🖈 ..... بعض حضرات نے کہا:

الاسلام الى مقلب القلوب

☆ ..... بعض حضرات نے کہا:

رغبة الى . في درك المطلوب

ہے۔۔۔۔۔اور امام ربانی مجدو الف ٹانی میں ہے۔
ہے نے فرمایا کہ تصوف ہیں ہے کہ بندے کی کیفیت الی ہوجائے
کے بندے کی میں ہوجائے
کیفیت الی ہوجائے
ہوجائ

حتى اذا ضاقت عليهم الارض بمارحبت وظنوا ان لا ملجا من الله الااليه

اس کو بیجسوس ہو کہ اللہ کے سوامیر اکوئی ملجااور ماوی نہیں ،

اس كيفيت كوتصوف كهتي بين \_

اب بتاہیے! یہ تصوف کا اختیا رکر ناعین شریعت ہے یانہیں۔ تو بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جوکسی کی نہیں مانتے ، وہ اپنے آب میں کہتے بھی ہیں کہ ہم نہیں کسی کی

#### 8 - 10 C (20) (10 ) C (30) C (

مانے۔ان کو جو بھی نام دیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کسی کی مان کر چلتے ، ہم اپنی مرضی کرنے والے لوگ ہیں ۔ تو وہ کہتے ہیں: کہ بینٹریعت میں نئ کر چلتے ، ہم اپنی مرضی کرنے والے لوگ ہیں ۔ تو وہ کہتے ہیں: کہ بینٹریعت میں نئ چیز ہے ۔نئ چیز نہیں ہے،'' تر یعت پر استقامت کے ساتھ ممل کرنا''، اس کا نام تصوف ہے،ادراس سے انسان کو ولایت کا نورنصیب ہوتا ہے۔

# (نورِولايت کي نشانياں

ولایت کے نور کی کیجھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ کچھ نشانیاں تو وہ جو ظاہر میں نظر آتی ہیں ،مثلا: نبی علیہ الصلو ق والسلام ہے پوچھا گیا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں تو نبی ملٹ ایکٹی ہے۔ نے فرمایا:

اَلَّذِيْنَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ (وه بندے كه جن كود يَصوتو الله يادآئے) يواولياء كى نشانى ہوتى ہے۔

اور عمر و بن جموح ﷺ کی روایت ہے ، فر ماتے ہیں کہ نبی مٹھی ﷺ نے ارشا دفر مایا: کہ اللہ تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں:

میرے بندے اور دوست وہ ہیں جو مجھے یا دکرنے کی وجہ سے یا دیے جاتے ہیں اوران کومیرے یا دکرنے کی وجہ سے یا دکیا جاتا ہے ، وہ میرے دوست ہوتے ہیں۔

تا ہم پچھان کی ظاہری نشانیاں بھی ہوتی ہیں جوعلاء نے لکھی ہیں، وہ ظاہری نشانیاں ذراسن لیجیے۔

### بېلىنشانى:

تمام دن ذکر کیا کرتے ہیں، ہروفت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔حضرت اقد س تھانوی چینٹ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت مفتی محمد شفیع میں لا دنوں دورہ حدیث کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر تھے، یہ بھی ایک خادم اور مرید ہونے کے ناطے ساتھ تھے، تو حضرت راستے میں ایک جگہ رکے جیب سے کاغذ نکالا اس کے اوپر پچھ لکھا اور جیب میں ڈال لیا اور پھر فرمایا کہ محمد شفیع آپ سمجھے کہ یہ کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہی بتاد یجیے! تو فرمایا کہ راستے میں چلتے ہوئے ایک علمی نکتہ میرے دل پر وارد ہوا تھا، میں نے کاغذ پر لکھ کر محفوظ کرلیا تاکہ جب میں تصنیف کا کام کرنے بیٹھوں گا اس وقت اس پرغور خوض کروں گا تو کاغذ پر لکھ کر محفوظ کرلیا تاکہ کر میں نے اس کو محفوظ کرلیا اور میں نے اپنے دل کو اللہ کی یاد کے لئے فارغ کر میں نے اس کو محفوظ کرلیا اور میں نے اپنے دل کو اللہ کی یاد کے لئے فارغ کر میں نے اسے دلوں کو فارغ کرتے تھے۔

### دوسری نشانی:

اولیاء کی دوسری نشانی میہ ہے کہ بیفتنوں سے پر ہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں، اپنے آپ اپنے آپ کے بین اپنے ہیں۔ آپ کوفتنوں سے بچا کرر کھتے ہیں۔ لہذا کسی بندے کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ ﴿ وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَا هِلُوْنَ قَالُوا سَلَامًا ﴾

جاہل اگر ان ہے مخاطب ہوں توسلام کر کے ایک طرف ہوجاتے ہیں ، الجھتے نہیں ہیں ،خواہ کوئی الجھانے کی کوشش بھی کرے۔

### تىسرىنشانى:

اللہ تعالیٰ ان کو قناعت عطافر مادیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے خزانے ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں گلے ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے خزانے ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں مگران کی ذاتی زندگی کو دیکھوتو قناعت والی زندگی ہوتی ہے۔ابوعبیدہ بن جراح ہمٹنٹا کوسیدناعمرﷺ نے دیکھا کہوفت کے سپیرسالار تھے اور اپنی روٹی پانی میں بھگوکرنوش فرمارہے ہیں۔

### چوتھی نشانی:

علم پر ممل کرنے والے ہوتے ہیں، یا در کھیں اعمل بغیرعلم کے سقیم ہوتا ہے، بیار ہوتا ہے اور علم بغیرعلم کے سقیم ہوتا ہے ۔ عقیم کہتے ہیں با نجھ کو عمل بغیرعلم کے سقیم کہلاتا ہے۔ عقیم کہلاتا ہے اور علم بغیر عمل کے عقیم کہلاتا ہے اور علم پر ممل صراط متنقیم کہلاتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے علم پر عمل کی تو فیق عطافر مائے۔

# يانجوين نشاني:

بیلوگ مخلوق کے او پرشفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔

سارے جہان کا درو ہارے جگر میں ہے

ایسے رحیم وکریم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ول میں ایسی رحمت اور معرفت عطافر ماتے ہیں، وہ ساری مخلوق پر شفیق اور مهربان ہوتے ہیں۔اللہ اکبر کبیرا! چنانچہ اللہ کے بندوں پر بھی شفیق اور مہربان اور اللہ کی باقی مخلوق پر بھی شفیق اور مہربان اور اللہ کی باقی مخلوق پر بھی شفیق اور مہربان ۔

خواجہ باتی باللہ میں ہے۔ ہمرقند کے رہنے والے تھے، ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھی تو بہت سخت سردی تھی ، تھٹھرتے ہوئے اپنے بستر کی طرف واپس آئے تو کیا و یکھا کہ ایک بلی ان کی رضائی میں گھس کرسوگئ تھی ، تو انہوں نے بلی کوبستر سے نکالنا مناسب نہ سمجھا، بستر کی بجائے مصلے کے او پڑھٹھرتے ہوئے بیٹھ کرانہوں نے رات گزار دی او ربلی کے آرام کا خیال کیا۔ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مریدین میں ایک وہ جستی عطافر مائی کہ جس کومجد دالف ثانی منتقظہ کہا گیا۔

حضرت خواجہ بہاؤ الدین بخاری ہیں ہیں بارے میں آتا ہے کہ ان کوایک کما ملا جوزخی تھا، انہوں نے اس کتے کے زخم پر پٹی با ندھی اور روزانہ بچھ مزدوری کرتے اور جو ملتاوہ گھر والوں کو دیتے اور بچھ جھے سے اسکے لئے غذا لئے جاتے۔ انہوں نے اشارہ یا ہیں دن اس کتے کی خدمت کی ، اس پر اللہ رب العزت نے ان کو بیہ مقام غطا فرمایا کہ ان کوسلسلے کا امام بنادیا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک کتے کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند مقام عطافر مادیا۔ تو اگر جانور کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا بلند مقام عطافر ما دیا۔ تو اگر ہمیں کتنا بلند مقام عطافر ما ہمیں گھا ہمیں کتنا بلند مقام عطافر ما ہمیں گ

### چھٹی نشانی:

حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے میں ہروفت فکر مندر ہتے ہیں۔حقوق اللہ کو بھی پورا کرتے ہیں اور حقوق العباد کو بھی پورا کرتے ہیں۔

چنانچہ حضرت مولا نااحم علی لا ہوری پھنٹ فیر ماتے ہے: اگر کوئی آ دمی مجھے کہے کہ میں پورے قرآن کا نچوڑ ایک فقرے میں بیان کردوں تو میں اسکو بیان کرسکتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ حضرت بتاہ بیجے ، تو فر مایا کہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ ایک فقرے میں بول ہے کہ ' اللہ تعالیٰ کوعبادت سے راضی کرو، نبی مشرفی آبی کوا طاعت سے راضی کروادرمخلوق خدا کو خدمت ہے راضی کرلو، یہ پورے قرآن پاک کا ایک فقرے میں نچوڑ ہے۔

### ساتوين نشاني:

ان کی ساتویں نشانی ہے ہوتی ہے کہ وہ ظاہری طور پرمتواضع بھی ہوتے ہیں اور پرسکون بھی ہوتے ہیں۔ آپ ان کوآپ بھی بے چین نہیں دیکھیں گے، متکبر نہیں دیکھیں گے، متکبر نہیں دیکھیں گے، متکبر ان کے اندر بے نہیں دیکھیں گے، متواضع ہوتے ہیں اور پرسکون بھی ہوتے ہیں ، ان کے اندر بے چینی نہیں ہوتی ۔ یا در کھیئے کہ جس کا خدا سے تعلق ہوجا تا ہے پھر اس کا بے چینی سے تعلق نہیں ہوتا اور ایسے بندے میں تواضع بھی ہوتی ہے۔ ان کے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں آج لوگ جسم جھکاتے ہیں دل نہیں جھکے ہوتے ۔ اور جس کا دل دنیا میں اللہ کے سامنے نہ جھکا جب قیا مت کے دن تجدے کا تھم ہوگا و ھم مسلمو ن ان کو تیا مت کے دن تجدے کی تو فیق نہیں ہوگی اس لئے کہ دنیا میں ان کا دل اللہ کے سامنے نہیں ہوگا تھا۔

### آٹھویں نشانی:

اوران کی آٹھویں نشانی ہے کہ میخلوق کی طرف اللہ کے سفیر ہوتے ہیں ، بیاوگ اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کے سفیر ہوتے ہیں ، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں ، بیاللہ کے بندوں کواللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔

### بھلکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل!

چنانچے شاہ ایران اور ستم کی موجودگی میں رہتے بن عامر ﷺ نے آبد کا مقصد بیان کرتے ہوئے یہ فر مایا تھا کہ' اللہ نے ہمیں بھیجا ہے''، ذراالفاظ برغور سیجئے گا! ایک صحافی بیان کررہے ہیں ، کیسا فقرہ کہد دیا!ارشا دفر مایا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ایک صحافی بیان کررہے ہیں ، کیسا فقرہ کہد دیا!ارشا دفر مایا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ان کویفین تھا کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کے سفیر بن کر آئے ہیں۔ تو فرمایا:''اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تا کہ جس کو وہ جا ہے اس کو ہم بندوں کی بندگی

ے نکال کراللہ کی بندگی میں داخل کردیں'۔ عِبَادَةُ الْعِبَادُ سے نکال کر عِبَادَةُ رَبِّ الْعِبَادِ میں داخل کردیں۔ اور دنیا کی تنگی سے نکال کردنیا کی وسعت میں پہنچا کیں اور ندا ہب واویان کے ظلم وستم سے نجات دلا کراسلام کے عدل وانصاف کے سائے میں لا کیں۔

### نویں نشانی:

نویں نشانی بیہ ہوتی ہے کہ ان میں توکل ہوتا ہے اور اپنے معاما ات کو اللہ کے سپر دکر دیتے ہیں۔ جس طرح بچہ اپنی پریشانی اپنی مال کو یا باپ کو بتاکر پرسکون ہوجا تا ہے ، اس طرح اللہ والے اپنے معاملات اپنے رب کے سامنے پیش کر کے پرسکون ہوجاتے ہیں۔
سکون ہوجاتے ہیں۔

### دسویں نشانی:

اور دسویں نشانی میہ کہ اللہ کی محبت میں ہی میہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ کی محبت میں ہی دنیا ہے رخصت ہوتے ہیں۔ جن کو اللہ کی محبت نصیب ہوجائے پھروہ اللہ کی یا د میں ، اللہ کے کام میں اپناوفت گزارتے ہیں۔ آج توایک پارہ روزانہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ، قرآن مجید کے ساتھ وفت گزار نے کی توفیق نہیں ہوتی ۔ توجہ فرما ہے گا!

کہ کیا ہے ہمارے قلب کی ظلمت کی دلیل تو نہیں؟ زیادہ وفت قرآن مجید کے ساتھ گزار ہے۔ اور و یسے بھی اب تو رمضان المبارک آرہا ہے خوب قرآن مجید کے ساتھ انناوفت گزار ہے۔ اور و یسے بھی اب تو رمضان المبارک آرہا ہے خوب قرآن مجید کے ساتھ انناوفت گزار ہے۔

ایک بات عرض کرتا ہوں ، ذرا توجہ فرمائے گا ، ذرا سجھنے کی کوشش سیجے گا! نبی علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر ﷺ کا تعلق تھا ایباتعلق کہ وہ'' ثانی اثنین'' بن گئے تھے۔ بینی دو میں سے دوسرے بن گئے تھے،اس لیے صدیق اکبر ﷺ کو نبی علیہ السلام کامٹنی B 2 & L (21)(1) B 3 B 3 (136) X 3 B 3 (136) L 2 B 3 C (136) L 3 C

کہاجا تا تھا، وہ ہمارے سلسلہ کے امام ہیں اگر وہ صاحب قرآن لیعن نبی ملڑ ہیں ہے شنی ہے ختی ہے تھی ہیں جا کیں ۔قرآن کے ساتھ اتناوہ تت گزاریں کہ لوگ کہیں کہ بیقرآن کا دوسرا ہے۔تو جب ہم تلاوت قرآن اور ذکر کی گزاریں کہ لوگ کہیں کہ بیقرآن کا دوسرا ہے۔تو جب ہم تلاوت قرآن اور ذکر کی گثرت کریں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی محبت والی زندگی نصیب ہوجائے گی۔ گی۔

### منصورحلاج اورفرعون میں فرق:

اچھا! طلباء کے لیے ایک اشکال اور اس کا پیارا جواب فرعون نے کہاتھا کہ انساز بھٹ کے الاغلبی اور مردود بنا اور دوسری طرف منصور حلاج کی زبان ہے بھی نکل گیا تھا کہ اندا فر عنص کے بین کہوہ بڑے اولیاء میں سے تھے۔
گیا تھا کہ اندا فرعی گئی ہور ہے مشاکخ فر ماتے ہیں کہوہ بڑے اولیاء میں سے تھے۔
کیونکہ ان کی زبان سے کسی کیفیت میں یہ الفاظ نکل گئے تھے، مگر تھے اللہ کے مقبول بندے ۔ تو یہ کیا وجہ بھی ؟ کہ ادھر سے بھی اناکا لفظ نکلا اور ادھر سے بھی اناکا لفظ نکلا،
لیکن ایک مردود بنا اور ایک مقبول بنا، تو فرق کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمار سے مشارکے نے بات کو کھولا، انہوں نے فر مایا: ایک مردود بنا کہ اس نے انسا کہا تھا اللہ کو مثانے کے لیے اور دو مرامقبول بنا کہ اس نے انسا کہا تھا اسلیے اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔

# زندگی کی ترتیب سیدهی کریں:

ایک بات ذرا توجہ سے سنے! ایکٹرین میں دو تین دوست بیٹھے تھے اورسب کی ایک بات ذرا توجہ سے سنے! ایکٹرین میں دو تین دوست بیٹھے تھے اور سب کی ایسے ہی غافلانہ زندگی تھی، بالکل صاف سقرے (کلین شیو) تھے، چہرے پرسنت کا نشان ہی نہیں تھا۔ان کے پاس ایک مولانا صاحب تشریف لے آئے، چہرے پر

سنت ہے اوران کے ہاتھ میں اگریزی اخبار ہے اور انہوں نے انگریزی اخبار کو پڑھنا شروع کیا گر اس کو الٹا پکڑا ہوا تھا۔اب جب تینوں نے دیکھا کہ مولانا صاحب انگریزی کا اخبار پڑھنا چاہتے ہیں گر الٹا پکڑا ہوا ہے، تو وہ بننے گئے، تیقہ لگانے لگے۔تو مولانا تھوڑی ویر تو سنتے رہے، پھرانہوں نے پوچھا کہ بھی! فیریت تو ہے آپلوگ کیوں اتنا ہنس رہے ہیں اور آپ اڑا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مولانا! لگناہے کہ آپ کو انگریزی تو آتی نہیں اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے انگریزی اخبار لے کربیٹے گئے ہیں اور آپ کو انتا بھی بنتیس کہ آپ نے اخبار الٹا پکڑا ہوا ہے! تو مولانا کی اور آپ کو انتا بھی بنتیس کہ آپ نے اخبار الٹا پکڑا ہوا ہے! تو مولانا کے کہا: اچھا! میں نے اخبار کو الٹا پکڑا ہوا ہے! تو مولانا نے کہا: اچھا! میں نے اخبار کو الٹا پکڑا ہوا ہے، تو وہ کہنے گئے کہ ہاں ، آپ نے تو مولانا کے کہا: انجھا! میں نے اخبار کو الٹا پکڑا ہوا ہے، تو وہ کہنے گئے کہ ہاں ، آپ نے تو اخبار الٹا پکڑا ہوا ہے۔

مولا ناصاحب نے کہا: دیکھو! ہیں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا،
ویسے ہیں نے ایل ایل بی کیا ہوا ہے اور ہیں ایک وکیل ہوں، اگریزی بولتا ہوں اور
اگریزی پڑھتا ہوں، مجھے پت ہے کہ اگریزی کا اخبار کیسے پڑھا جاتا ہے، مگر ہیں نے
آپ لوگوں کی تھیجت کیلیے اخبار الٹا کیڑلیا۔ مجھے الٹا اخبار کیڑے وکھے کر آپ ہنے
لگے کہ ہیں نے کیسے اخبار کیڑا ہوا ہے؟ ویکھیں! میں نے اخبار کا سراالٹا کیڑا ہوا ہے، زندگی کی ترتیب کا سراالٹا کیڑا ہوا ہے، زندگی کی ترتیب کا سراالٹا کیڑا ہوا ہے، زندگی کی
ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ انسان کی آخرت بن جائے اور آپ اسی ونیا ہیں مرضی
پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے بھی تو زندگی کی ترتیب کا سراالٹا کیڑا،
بوا ہے، تو پھرآپ پر بھی تو ہنسا چاہیے۔ میں نے تو چھوٹا سا نقصان کیا، اخبار الٹا
کیڑا تم نے پوری زندگی کا الٹا سرا کیڑا ہوا ہے۔ پھر تو جواتوں کوا حساس ہوا کہ یہ تو
کیڑا تم نے پوری زندگی کا الٹا سرا کیڑا ہوا ہے۔ پھر تو جواتوں کوا حساس ہوا کہ یہ تو
کیڑا تم نے بوری زندگی کا الٹا سرا کیڑا ہوا ہے۔ پھر تو جواتوں کوا حساس ہوا کہ یہ تو
کیڑا تم نے بوری زندگی کا الٹا سرا کیڑا ہوا ہے۔ پھر تو جواتوں کوا حساس ہوا کہ یہ تو
کیڑا تم نے بوری زندگی کا الٹا سرا کیڑا ہوا ہے۔ پھر تو بواتوں کوا حساس ہوا کہ یہ تو
کیڑا تم نے بوری زندگی کا الٹا سرا کیڑا ہوا ہے۔ پھر تو بواتوں کوا حساس ہوا کہ یہ تو
کیڑا تم نے بوری زندگی کا الٹا سرا کیڑا ہوا ہے۔ پھر تو جواتوں کوا حساس ہوا کہ یہ تو
کیڑا تم نے اپر بی تو تھے، انہوں نے ہمیں بات سمجھانے کے لیے ایسا کیا۔

اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو آخ ہم نے بھی زندگی کے الٹے سرے کو

پکڑا ہوا ہے۔ سیدھاسرا تو ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی مرضی والی زندگی گزارلیں اور الثاسرا ہے کہ بماری نفس کی خواہشات پوری ہوجا ئیں ،ہم من مرضی کی زندگی گزار لیں ۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا حال بھی ٹرین کے ان نین مسافروں کی طرح ہواور ہم نے بھی زندگی کی تر تیب کوالٹا پکڑا ہوا ہو۔ اگرالٹا پکڑا ہوا ہے تو آج کی اس محفل میں ہم بچی تو بہ کر کے زندگی کی تر تیب کوٹھیک کرے نے کی کوشش کریں اور من چاہی زندگی کو جھوڑ کر دب چاہی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور من چاہی زندگی کو جھوڑ کر دب چاہی زندگی گرا

# (اجماع كيليے ہدايات

آپاس اجتماع میں اپنا کچھ وفت لے کرآئے ،اب آپ کو جا ہے کہ اس وفت کوفیمتی بنالیں ۔اس سلسلے میں کچھ با تو ں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

### ﴿ وَكُرُ وَفَكُرُ مِينَ وَقَتَ كُرُ ارْسٍ :

ایک تو اپنا ونت ذکر وفکر میں گزاریے۔غفلت میں، ایک دوسرے کے ساتھ حقیقت احوال گزارنے میں ، کارگزاریاں سانے میں وفتت ضائع نہ کریں۔ پورا وفت ذکر وفکر میں گزارنے کی کوشش کریں،ایک لمحہ بھی دل اللہ سے غافل نہ ہو۔

### جه: برسکون نماز ون کی کوشش کریں:

دوسراجتناوقت یہاں لے کرآئے ہیں ،اس میں تسلی کی نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں ، ہر نماز کے وقت میں بینیت کریں کہ اے اللہ! مجھے آپ نے یہاں پہنچا دیا ، اب میں تسلی کی چندر کعت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ۔ بیہ جو ہما گی دوڑی کی نمازیں ہیں ، بیر نہ پڑھنا۔ ہر نماز کے وقت ، وفت سے پہلے وضوکر کے آئیں ،نماز کی سنتیں پڑھیں ،فرض اداکریں اور ہاقی نوافل وغیرہ پرسکون انداز میں پڑھیں ۔ دل میں بی نیت رکھیں کہ ہم نے یہاں پرسکون نمازیں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ای طرح عور تیں بھی کوشش کریں ،گھر میں تو بیں عور تیں بھی کوشش کریں ،گھر میں تو بچوں کے مسئلے ہوتے ہیں تو انسان بھا گی دوڑی کی نماز پڑھتا ہے ،نہیں! یہاں عور تیں بھی پرسکون نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں اور مرد حضرات بھی پرسکون نمازیں پڑھیں ۔وفت کی قید نہیں کہ مجھے ایک منٹ میں ختم کرنی ہے یا دومنٹ میں ،آپ بے شک اپنی نماز میں پندرہ منٹ لگا کیں یا آ دھا گھنٹ لگا کیں۔

### تهجد کی پابندی کریں:

دوسرا کام بیکریں کہ تبجد کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر گھر میں تبجد کی پابندی نصیب نہیں تو تم از کم جو چند دن یہاں آئے ہیں، یہاں تو تبجد کی پابندی کرلیں۔ شیطان بیکوشش کرے گا کہ آپ عشاء کے بعد دیر تک جا گئے رہیں اور جب سوئیں گئے بی ایک جبح تو پھر تین جج اٹھ کر تبجد کون پڑھے گا؟ الا ماشاء اللہ ۔ تو آپ ان دنوں میں یہ پابندی کیجے سونے کے وقت میں سوئیں اور جا گئے کے وقت میں موئیں اور جا گئے کے وقت میں موئیں ہو گئیں ،عشاء کے بعد جلدی سوئیں تو انشاء اللہ تبجد میں اٹھنے کی تو فیق نصیب ہوجائے گی۔

### سچىتوبەكرىن:

اورا یک عمل بیری کر محفلوں میں جب دعا کمیں مانگی جا کیں گی تو ان میں تجی تو ہدکی نیت کرکے دعا مانگا کریں تا کہ اللہ تعالی ہمار ہے پچھلے گنا ہوں کو معاف کر دیں اور آئندہ پر ہیز گاری ، نیکوکا ری کی زندگی گزار نے کی تو فیق عطافر مادیں۔ اگرایک دوسرے سے بات کرنے کو جی جا ہے تو حالات کی بات نہ کریں بلکہ جو بیانات ہوں ان کا ایک دوسرے کیساتھ فدا کرہ کرلیا کریں کہ بیان میں مجھے یہ بات یوں سمجھ

میں آئی ، یہ بات ایسے یاد آئی ، یہ مجھے اتنی اچھی گئی ، میں نے اس پڑمل کرنا ہے۔ تو بیان کے ندا کرے کواپنی گفتگو بنالیجیے۔

#### " ممنوعه چیزین:

چند چیزوں ہے نیچنے کی کوشش کریں:

کھانے کے وقت میں برنظی ، ہاڑبازی ہمیں قطعاً پند نہیں ہے۔ آپ حضرات اگر یہاں طلب لے کرآئے ہیں ، اصلاح کی نیت سے آئے ہیں تو کھانے کے پیچھے بنظمی مت پھیلا ہے ، المحمد للہ! اتنا کھانا تیار کیا جاتا ہے کہ آپ جتناچاہیں، پیٹ بھر کر کھا کیں ، کھانے کی کی نہیں ہے ، اللہ کے فضل سے اتنا انظام ہے کہ ہر بندہ جی بھر کے ، پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے۔ ہاڑبازی کیسی ؟ بھوڑے وقت کی بات ہے ، اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے سب ایک صف میں بیٹھ کر نہیں کھا سکتے تو آپ دوسری نشست کی وجہ سے سب ایک صف میں بیٹھ کر نہیں کھا سکتے تو آپ دوسری نشست میں کھا لیس ، تو انظار کر لیجے ، اپنے علاقے کے علا و کو جیجے ، اپنے بھا کیوں کو ترجے دیجے ، ان کو پہلے کھانے کا موقع دے و بیجے اور بدنظمی سے پر ہیز کیجے۔ ہم نے اس اجتماع میں بالخصوص خلفاء حضرات کی خدمت میں گز ارش کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو کھانے پر ہیٹھے دیکھیں اور اس بات کی تبلی کریں کہ ان میں سے علاقے کے لوگوں کو کھانے پر ہیٹھے دیکھیں اور اس بات کی تبلی کریں کہ ان میں سے کوئی بندہ ہلڑ بازی اور بذنظمی بھیلا نے کا باعث نہ ہو۔

دوسرا: بیان کے وقت سونے سے پر ہیز کریں یا بیان کے وقت آپ بازاروں میں دکانوں پر جانے سے پر ہیز کریں۔ ہر کام اپنے وقت پر اچھالگتا ہے۔ مسجد کے اعمال ختم ہو گئے، ریسٹ مل گیا،اس وقت میں آپ سوئیں یااس وقت میں آپ بازار میں جا ئیں بااس وقت میں آپ اپ ان اور میں مشغول ہوجا ئیں،اس کی میں جا ئیں بااس وقت میں آپ اپ اندار میں مشغول ہوجا ئیں،اس کی آپ کواجازت ہوگی گریہ ہیں ہوگا کہ ادھر بیان ہور ہا ہواوراس وقت میں آپ بازار

میں بیٹھ کر بریانیاں کھارہے ہوں۔اپنے وفت پر کام سیجیے چونکہ آپ ایک مقصد ول میں لے کرآئے ہیں تو پھرآپ کو یقیناً اس محفل کے انوارات نصیب ہوں گے۔

### الله كسى كى محنت كورائيگال نېيى كرتے:

اصول وضوابط کے ساتھ وفت گزاریں گے توانشاء اللہ خالی نہیں اوٹیں گے۔ آج
کہ بھی کیفیت نوٹ کر لیجے اور جب دعا کے بعد یہاں سے رخصت ہونے لگیں گے تو
اس وقت کی کیفیت بھی و کیے لیجے آپ کاول گواہی دے گا کہ گناہوں کا بوجھ
یہاں چھوڑ کر! نیکیوں کا نورول میں لے کریہاں سے واپس جارہے ہیں۔
اللہ رب العزت کی کی محنت کورائیگاں نہیں فر ماتے بلکہ صاف فر مادیا

﴿ إِنِّی لَا أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٌ مِّنْکُمْ مِّنْ ذَکْمِ اَوْ اُنْدُی ﴾

[مرد ہویا عورت ہویں کی کے مل کوضائع نہیں کرتا]

### قبولیت بروی نعمت ہے:

تہجد میں چندا کیک دعا ئیں ضرور مانگیں ،ایک دعا تو بیہ مانگیں کہ اے اللہ! ہمارے اعمال قبول کر لیجیے ہمارا آٹا قبول کر لیجے۔ یہ قبولیت بڑی نعمت ہے ،

ایک بندے کا ایک حبثی نوکر تھا، اسے اس سے بڑی محبت تھی،اس لیے اس کا اصل نام تو عبید تھا اس نے اس کا نام پوسف رکھا ہوا تھا۔اب بتا کمیں محبت ہے نا! غلام حبثی ہے، کالا اور نام اس نے اس کا رکھا ہوا ہے پوسف،اس پر کسی نے شعر بنایا:

قبولیت اسکو کہتے ہیں او رمقبول ایسے ہوتے ہیں عبید سود کا لقب ہے یوسف ٹانی سود کالے کو کہتے ہیں، انہوں نے عبید سود کو یوسف ٹانی کہا ہوا تھا۔ تو بھی ! جب محبت ہوجائے تو پھر بندہ کا لے کوتر جیج دیتا ہے، کہہ بھی دیتا ہے کہ ''گوریاں
نوں پراں کرو'' تو اللہ رب العزت بھی اگر ہمیں قبول فرمالیں تو ہمارا کالا پن جو
ہمار ہے گنا ہوں کی وجہ ہے ہے، پھرانشاء اللہ وہ بھی وهل جائے گا اور اللہ کی نظر میں
ہم بھی یوسف بن جا نمیں گے ۔اگر چہ اپنے عملوں کی وجہ ہے تو سود ہیں ، اندر بھی
سیا ہی ہے اور چہروں پر بھی و کیھنے میں اعمال کی سیا ہی نظر آتی ہے ،لیکن اگر اللہ تعالیٰ
قبول کرلیں تو یقینا سے سیا ہی وهل جائے گی اور اللہ کی نظر میں ہم یوسف بن
جا کیں گے۔

### قبولیت کے لیے دعا مائگیں:

قبولیت مانگیں، دعامیہ مانگیں کہ اے اللہ! ہمیں ایسا بنادے کہ ہم آپ کو پہند آ جا کیں۔اللّٰدا کبر۔ جب تہجد میں بیہ دعا کیں روروکر مانگیں گے تو پھر دیکھئے کہ اللّٰہ رب العزت کی رحمت کیے ڈھانے گی۔

میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سوکر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے عاصی کی صدا پہ جو مانگنے والا ہو ہاتھ اپنی حقیقت کے ، آگے میرے پھیلائے جو رزق کاطالب ہو ، میں رزق اسے دوںگا جو طالب جنت ہو ، جنت کی طلب لائے جس جس کو گناہوں ہے ، بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھیرائے وہ مائل توبہ ہو ، میں مائل بخشش ہوں وہ مائل توبہ ہو ، میں مائل بخشش ہوں میں رحم سے پچھتائے میں رحم سے پچھتائے

بیان کر ہوئے جاری ، آنکھوں سے میرے آنسو قسمت ہے محبت میں رونا جسے آجائے آ جائے آ قائے گدا پرور ، سائل ہوں تیرے در کا میں اور تو کیا ماگوں ، تو ہی مجھے مل جائے میں اور تو کیا ماگوں ، تو ہی مجھے مل جائے

کاش! کہ ان دنوں میں ہم اللہ ہے ایسے دعائیں ہانگیں کہ اللہ رب العزت
ہمیں قبول فرمالیں اور اپناتعلق نصیب فرماویں۔ چنانچہ دل میں یہ نیت کر لیجے کہ اے
اللہ! ہم یہاں پر اسلیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح
ہوجائے ،ہم نیک نہ بن سکے ، اللہ! تیرے نیک بندوں کی مجلس میں آئے ہیں تاکہ
تو ہمیں بھی نیکوں میں شامل فرماوے ۔قرآن مجید کی آیت ہماری اس نیت کو یوں بیان
کرتی ہے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ وہ دعائیں کرتے تھے،

وَ نَطْمَعُ أَنْ يَّذْ خِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِيْنُ (مائدہ: ۸۳) ہم بھی دلوں میں بیزیت کرلیں پروردگارعالم! ہم حاضرتو یہاں چل کرہو گئے گر دل کی تمنابہ ہے،

وَنَطْمَعُ أَنْ يُلْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِيْنُ

اللہ نیک بن تو نہیں سکے گرتیرے نیک بندوں کے مجمع میں آکر بیٹھ گئے ہیں،
دل میں بیتمنار کھتے ہوئے کہ اللہ! ہمیں بھی آپ نیکوں میں شامل فرما لیجیے ۔ ہم
جینا بھی انہی میں چاہتے ہیں، مرنا بھی انہی میں چاہتے ہیں اور قیامت کے دن کھڑا
ہونا بھی انہی میں چاہتے ہیں۔ پروردگار ہماری اس دعا کوقبول فرما لیجئے اور نیکوں میں
ہمارا شارفرما لیجے۔

أُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَ لَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهُ يَرْزُقُنِيْ صَلَاحًا

#### 

امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرما کریقینا ہمیں نیکوں میں شامل فرمالیں گے۔اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائیں گے۔

و آخِر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين .





﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤمِنْ فَكُرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤمِنْ فَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤمِنْ فَكَنُحْيِيَنَّهُ حَيْوَةً طَيِّبَةً ﴾ (التحل: ٩٤)



حضرت اقدس کا بیہ بیان 25 اکتوبر 2007 ء کو جامع مسجد زینب معہدالفقیر الاسلامی جھنگ میں تیرہویں سالا نہاجتاع کےموقع پر بعدازنمازمغرب ہوا۔



# عبوبر المحال صالح اور یقین کامل کے ثمرات اعمال صالح اور یقین کامل کے ثمرات

المُحَمَّدُ لِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ 0 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ0 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ اَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنِ٥

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ٥وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّم

# هرانسان کی خواهش:

الله رب العزت قرآن عظیم الشان میں ارشا دفر ماتے ہیں:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكُو اَوْ اُنظَى جُولُوكَى بَهِى نَيَكَ المَالَ كَرِيهِ مِردَهُ وَيَالَ والا بُو فَلَنُحْوِينَتُ هُ حَيْوَةً طَيِّبَةً بَم ضرور بالسروراس كو پاكيزه زندگی عطاكريں گے۔ اس آيت مباركه بيس ايمان اور نيك اعمال كے ساتھ پاكيزه زندگی عطاكريں گے۔ اس آيت مباركه بيس ايمان اور نيك اعمال كے ساتھ پاكيزه زندگی علنے کی خوشخری ال رہی ہے۔ و نیا كا ہرانسان چاہتا ہے كہ اے كلمه كر جھے پاكيزه زندگی علے۔ بيآيت مباركه اس راز سے پروه اٹھارہی ہے كہ اے كلمه برخصے والو! اگرتم نيك اعمال كو اپنالو، زندگی كو نيكی پر لے آؤ، تو اس كے بدلے بيس الله ورندگی عطاكريں گے۔ الله راساف جا كي بدلے بيس الله ورندگی عطاكريں گے۔

# اعمال کے اثر ات

اللّٰدرب العزت نے اعمال کے اندر طاقت رکھی ہے۔ اعمال کے اندر اثر ات رکھے ہیں۔ ہرمل کے پچھ نتائج اورثمرات ہوتے ہیں جوانسان کو ملتے ہیں۔

نمازاورفلاح:

چنانچہ جوانسان اچھے طریقے سے نماز پڑھے،اس کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے۔ ارشاد فر مایا:

﴿ قَدُ أَفْلَحَ الْمُومِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلُوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ﴾ تحقيق فلاح ياتُح ماته المان والع جوخشوع وخضوع كرت ماته نمازكوادا كرت بين]

فلاح کہتے ہیں ایسی کامیا بی کوجس کے بعد ناکا می نہ ہو۔اللّٰہ رب العزت کے ہال ایسی عزت کہ جس کے بعد ذلت نہ ہو۔اور بیا چھی نما زیڑھنے پر اللّٰہ رب العزب بندے کوعطا فر مادیتے ہیں۔

ذكراوراطمينانِ قلب:

ذکر کرنے پر اللہ کی طرف سے اطمینان قلب ملنے کا وعدہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿ اَلَا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبِ ﴾ جان لوا الله كي الله تطمئنُ الْقُلُوْبِ ﴾ جان لوا الله كي والله عنه الله المينان وابسة ہے۔

مندونيا ہے، ندولت ہے، ندگھر آباد كرنے ہے تدا كو ياد كرنے ہے تسلى ول كو جونی ہے خدا كو ياد كرنے ہے

#### 

تو الله کی یاد ہے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے وعدہ فر مایا ہے۔

#### روز ه اورتقو ي:

روزہ رکھنے پر انسان کوتقو کی نصیب ہوتا ہے اور تقو کی ملنے پر اللہ کی طرف سے بندے کے لیے بر کتوں کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں۔ چنا نچہ روز ہے کو فرض کرنے کا جومقصد بتایا گیاوہ ہے تقوی ہے ، فر مایا:

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون [تاكم متقى بهوجاو]

اوراس تقویٰ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں:

﴿ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُولَى امَنُوْا وَاتَّقَوْا لَقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ ﴾ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ ﴾

[اگریہ بستیوں دیسوں والے ایمان لے آتے اور تفویٰ کو اختیار کرتے تو ہم آسان اور زمین ہے ان کے لئے برکتوں کے درواز وں کو کھول دیتے }

ہر بندے کے دل کی تمنا ہے کہ برکتیں نصیب ہوں ، میری صحت میں برکت، وقت میں برکت، میرے وقت میں برکت، میرے وقت میں برکت، دین میں برکت، میرے کاموں میں برکت تو ہم ہر چیز میں اللہ کی طرف سے برکتیں جا ہیں ۔ اگر تقوی محری زندگی اختیار کریں ، اللہ تعالی فرماتے ہیں: ہم تمھارے اوپر برکتوں کے درواز وں کو کھول دیں گے۔

#### حج اوراورمغفرت:

جج کرنے پر انسان کے لئے مغفرت اور وسعت رزق کے وعدے ۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی مٹائیآ لیم نے ارشا دفر مایا:

#### بين الحج و العمرة فانهما ينفعان فقره و الذنوب

تم مج اورعمرہ بار آبار کرواس لئے کہ بار بار حج اور عمرہ کرنے ہے اللہ تعالیٰ بندے کو تنگدی اور گنا ہوں سے نجات عطافر مادیتے ہیں۔تو مغفرت بھی ملی اور رز ق بھی بندے کا بڑھ گیا۔

#### اعمال كي طافت كايقين:

ا کمال کے اندر طاقت اور اثرات ہیں ، یہ خدائی وعدہ ہے ، جیسے مادی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ بخلی کا جھٹکا لگنے سے بندے کوموت آتی ہے، لہٰذا کوئی آدمی بخلی کی نگلی تارکو ہاتھ نہیں لگا تا۔ زہر کھا لینے سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے، ہر بندہ زہر یلی چیز سے دور رہتا ہے۔ اس طرح اگریقین ہوجائے کہ نیک اعمال کرنے پراللہ کی طرف سے خیر ملے گی اور گنا ہوں کے کرنے سے اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا تو پھرکوئی بھی انسان گناہ کی طرف قدم نہ بڑھا ہے بلکہ اپنی طرف قدم نہ بڑھا ہے بلکہ اپنی پوری زندگی نیکی کے اوپرخرج کرے۔

### اعمال بنانے اور بگاڑنے کا نتیجہ:

دو بندے ایک کام کرتے ہیں۔ ایک کاعمل بنا ہوا ، فلاح مل گئی۔ دوسرے کاعمل گڑا ہوا ،اس کواللّٰہ کی طرف سے سزامل گئی۔ ذراغور فر ماہیئے کہ اچھی نماز پڑھنے پراللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے فلاح کا وعدہ ہے ، فر مایا :

﴿ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤمِنُوْنَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْن ﴾ [قلاح پا گئے وہ مومن جواپی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں] چنانچہ جس کوفلاح نصیب ہوگئ وہ جنت میں جائے گا اور اس نماز کو بگاڑنے سے جہنم میں جانے کا معاملہ۔

#### 

﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ٥ ﴾ ( الحول: ١٠١ )

[ نتاہی ہےان نمازیوں کے لیے جواپنی نمازوں میں ستی کرتے ہیں ] ایک ہی نماز ہے بنانے والے کو جنت مل گئی ،غفلت کرنے والے اور اس عمل کو بگاڑنے والے کے لئے اللہ نے جہنم کی بات کر دی۔

چنانچہا جھا قرآن انسان کے لئے سلامتی کا سبب۔جوانسان حافظ قرآن ہے، قیامت کے دن کہا جائے گا کہ

إِقْرَاء..... وَرَيِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَيِّلْ فِي الدُّنْيَا

قرآن پڑھ! اور جنت کا درجہ چڑھ! تھہرکھہر کے پڑھ جیسے دنیا میں تھہرکھہر کے پڑھ جیسے دنیا میں تھہرکھہر کے پڑھتا تھا۔اب یہ جنت میں گیا قرآن کی وجہ سے ،اور جنت میں اس کوملائکہ بھی سلام و رے رہے ہیں ،ایک دوسرے کے اوپرسلامتی ۔اور اگرای قرآن کی خلاف ورزی کر کے قرآن کو پڑھا تو صدیث میں آتا ہے اُرگ قرءَ الْقُوْلَ آن وَ الْقُولُ آن کَا لَعُنَهُ مُنْ اللّٰ مَارِی قَرَءَ الْقُولُ آنَ وَ الْقُولُ آنَ کَا لَعُنَهُ مُنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰ

[ کتنے قرآن پڑھنے والے ایے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن اس کے اوپرلعنت کررہا ہوتا ہے ]

توایک ہی عمل ہے ،اگراس کو بنالیا تو رضامل رہی ہے ،اوراگر بگاڑلیا تو انسان کو اللہ کا کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کی کے اللہ کی طرف ہے مزامل گئی۔توجب انسان نے اعمال کرنے ہی میں تو کیوں نے سنوار کرکرے؟ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔

### رجوع الى اللّه كانتيجيه:

چنانچہ آپ ذراغور سیجیجے کہ سیدنا سلیمان مینٹھ کواللدرب العزت نے اس دنیا

میں الی بادشاہت وی کہ نہ پہلے کسی کوئی نہ بعد میں۔انسانوں کے بادشاہ،جنوں کے بادشاہ، بناہ، بادشاہ، برندوں کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، ہفتگی ،تری کی ہر مخلوق کے بادشاہ، ان کا حکم ہرا یک کے اوپر چلتا تھا: الی اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہی اور سلطنت عطا فرمائی ! لیکن اس کے بعد قرما یا کہ ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو قرب ملا، قبولیت ملی، وہ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے ملی ۔ فرماتے ہیں نبیغہ المعنی کے اعمال کی وجہ سے ملی ۔ فرماتے ہیں نبیغہ المعنی العبد کا جوتاج ان اچھا بندہ تھا! إنسه أو اب [ وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا ] تعم العبد کا جوتاج ان کے سریر سجایا اس کی بنیاد ' اللہ کی طرف رجوع ' فرمایا۔

دوسری طرف دیکھیے! حضرت ابوب میشا کے اوپرامتخان آگیا،ساری جائیداد چلی گئی،باغات چلے گئے، بیوی بھی فوت ہوگئی، بیچ بھی مر گئے اورخود بیاری میں مبتلا ہو گئے۔اتی آز مائشیں!لیکن ان سب کے باوجود،اللہ رب العزت کا قرب ملا۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔إنّا وَجَدْ اَمَاهُ صَابِرًا (ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا) کیا شاہانہ کلام ہے،

﴿ إِنَّا وَجَدُنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾

تو معلوم ہوا کہ دنیا کی باوشاہت ہے پھر بھی رجوع الی اللہ کی وجہ ہے ترب ل رہا ہے۔ اور ظاہری طور پر فقر و فاقہ ، ننگدی ہے لیکن آو اب ہونے کی وجہ ہے نہ عم المعبد کا خطاب ل رہا ہے ۔ تو معلوم ہوا کہ قرب ملتا ہے آو اب ہونے کی وجہ ہے ، اس میں دنیا کی مال ودولت کا کوئی وظل نہیں ۔ ایک انسان جھونپر ٹی میں بیٹھ کر بھی اللہ کا کا ولی بن سکتا ہے اور ایک انسان فوم کے گدول کے او پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ولی بن سکتا

اعمال بنانے پردوخوشخریاں:

ونیا ایک ظاہری اور مادی چیز ہے، اس راستے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

B(-1)L/L-10111174 B 38 38 (153) B 3

چنانچہاعمال بنانے والے کو دونعتیں ، ووخوشخریاں ملیں \_ پہلی خوشخری ، فر مایا: ﴿ فَلَنُهُ حَيدُةٌ حَيدُةٌ طَيّبَةَ ﴾ [پاکیزوزندگی عطافر مائیں گے]

دوسری خوشخبری فر مایا:

﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُ أَجْوَهُمْ بِأَخْسَنِ مَا كَانُوْا يَغْمَلُوْن ﴾ [ ہم ان كے اعمال كابدله انہيں بہت اچھادیں گے ] اس عمل پروو ہرا انعام ملے گا، دنیا میں پا كیزہ زندگی اور آخرت میں بڑا اجر\_ اور جتنا اجرائے ان كے درجات:

وَ لِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا چنانچہ دنیا میں پاکیزہ زندگی ملی اورآخرت میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات مل گئے۔

اعمال بگاڑنے پردوعذاب

اوراعمال بگاڑنے والے پر دنیامیں دوعذاب ہوتے ہیں۔

بېلاعذاب:

فرمايا:

﴿ مَنْ أَغُوضَ عَنْ ذِكُونَى فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا ﴾ (طه: ١٢٣)
جويرے قرآن سے رُخ پھيرے ہم اس كى معيشت كونك كردية ہيں۔ تنگ
كرنے كا يہ مطلب نہيں كه اس كى يكرى تھوڑى ہوتى ہے، پيے نہيں ہوتے ہاس كا مطلب يہ ہوتا ہے كہ بسكون رزق دية ہيں مَعِيْشَةً ضَنْكَ ايبارزق ماتا ہے كه اس كے سر پرمینشن (بے چنی) ہوتی ہے۔

چنانچ آپ دیکھیں بڑے بڑے انڈسٹر یوں والے راتوں کو پہیں سکتے۔ او جی !

گینی کاشیئر کھلنا ہے، پیے نہیں کتنا کھلتا ہے؟ ٹینش، ہروقت کی پریشانی ۔ او جی ! ہم نے

کنٹیز بھیجا تھا اور وہ رک گیا ہے، بڑے پریشان ہیں۔ ہم نے ایک ڈیل کرنی تھی،

موقع پرند ہوگی، بڑی پریشانی ہے۔ تو کروڑوں میں کھیلنے والے بھی پریشان۔ مَعِیشَمَةً

صَند نگا کا مطلب ہے ہے کہ ہم اس کے رزق کوا سے تنگ کریں گے کہ وہ بسکون ہی

دہے گا۔ رزق کی طرف ہے پریشان ہی رہے گا۔ بھی اوھرکوئی پیسے دبا کر بیٹھ گیا، بھی

کوئی وھو کے سے پیسے لے کر چلا گیا، پریشان ہی رہے گا۔ وہنی طور پریدلوگ ہروقت

کوئی وھو کے سے پیسے لے کر چلا گیا، پریشان ہی رہے گا۔ وہنی طور پریدلوگ ہروقت

نہیں ہوتا۔ اللہ ایسی مصروفیت اللہ دے دیتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سکھ

کے دو لیے گزار نے کا موقع نہیں ملتا۔ مَعِیشَشَةً ضَنگیا فرمایا: ہم اس کی معیشت کوئیک

کردیتے ہیں، بے سکون روزی و سے ہیں۔

دوسراعذاب:

دوسراعذاب بيملتاہے۔

﴿ وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ [اور قيامت كے دن ہم اس كواندها كھڑا كريں گے]

یااللہ! یہ پسی سزاہے؟ فرمایا کہ شریعت کا اصول ہے جنواء میں جنس العمل جیساعمل و بیابدلہ ،جیسی کرنی و بسی بھرنی ، فرمایا: دنیا میں اس نے میری تعلیمات ہے ، احکام ہے اپنی آنھوں کو بند کرلیا ، اپنارخ پھیرلیا ، بیا ندھا بنار ہا ، جب دنیا میں اس نے آندھے پن کا مظاہرہ کیا ،ہم قیامت کے دن اس کوا پنے سامنے اندھا کھڑا کریں گے۔اب بتا ہے! اعمال بنانے پرکس قدرا چھا کیاں ال رہی ہیں اورا عمال بگاڑنے پر بندے کوکس قدرنقصان نصیب ہور ہاہے؟

### ا بنی ذات پرمحنت کی ضرورت:

لہذا جو شخص چاہے کہ میں اپنی ذات کو قیمتی بناؤں ، اس کو چاہئے کہ وہ اپنے او پر محنت کر ہے۔ دستور یہ ہے کہ جس چیز پر محنت ہوتی ہے، وہ چیز قیمتی بن جاتی ہے۔ لکڑی پر محنت کر دی ، لکڑی فرنیچر بن کر کس قد رمہتی بکتی ہے! انسان نے پھر پر محنت کی ، پھر پالش ہو کر نکلتا ہے ۔ لو ہے پر محنت کی ، لو ہا ہوا میں اڑتا پھر تا ہے اور جہاز کی دیکھو کتنی قیمت ہے؟ حتی کہ سلیکو ن ، ریت کو کہتے ہیں ، اس میتنے کہ اگر اس کے ہم وزن سونا تو لا جائے تو سونے سے تین گنا زیا دہ ان کے او پر محنت کی اور سلیکو ن ، سے اس نے سرکٹ بنائے ، سرکٹ استے مہتنے کہ اگر اس کے ہم وزن سونا تو لا جائے تو سونے سے تین گنا زیا دہ ان کے او پر محنت اگر ریت پر گلی تو ریت سونے سے تین گنا فیتی میں گئا فیتی بن گئی۔ اگر او پر پر وا زنہیں بن جائے گا ؟ اگر لو ہا پر واز کر سکتا ہے تو کیا انسان رو حانی طور پر پر وا زنہیں کرسکتا ، تو کیا انسان رو حانی طور پر پر وا زنہیں کرسکتا ؟ تو محنت کارخ اپنی ذات کو بنا لیجئے۔

# دوسروں کے بارے میں حسن ظن ،ایبے بارے میں فکرمند:

ایک سنہری اصول: انسان اپنے بارے میں فکر مند رہے اور دوسروں کے بارے میں حسن طن رکھے۔ آج ہم الٹ کرتے ہیں ، دوسروں کی فکر ہوتی ہے: اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ اوراپنے بارے میں بڑا حسن طن ہوتا ہے کہ ہم تو قیا مت کے دن بڑے ون بڑے ون بڑے ون بڑے ون کے دن بڑے ون بڑے ون بڑے ون بڑے ون ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، حساب ہور ہا ہوگا، بڑا میں اور جہ بڑا نے ہوں گے، حساب ہور ہا ہوگا، بڑا میزان ہوگا، جس پر نیکیاں ، گنا ہ کُل رہے ہوں گے۔ پچھلوگ جنت میں جارہ ہوں گے۔ پچھلوگ جنت میں جارہ ہوں گے۔ اور دوسرے پچھلوگ جنت میں جارہے ہوں گے۔ اور میں! دیوار پہ جیٹا تماشہ ہوں گے۔ اور میں ہوں گے۔ اور میں کے۔ اور میں

د مکھ رہا ہوں گا۔اپنے بارے میں ہندہ یہ سوچتا ہے۔ یہ بیں سوچتا کہ یا تو میں جنت والوں میں سے ہوں گایا میں بھی جہنم جانے والوں میں سے ہوں گا۔

> قیامت کے دن کواللہ رب العزت 'یوم التفاین' کہتے ہیں۔ حریرت میں مومور دیون نے دیست میں میں میں میں میں ا

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ التَّغَابُنْ ﴾ (تغابن: ٩)

اے انسان تیرے گئے وہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا، یا پھرزندگی کی بازی ہوہے جیں؟ گا، یا پھرزندگی کی بازی ہار جائے گا۔ اگر ایسازن ہے تو کیا ہم اس طرح سوچتے ہیں؟ اصول یہ ہے کہ اپنے بارے میں فکر مندر ہے اور دوسروں کے بارے میں حسنِ ظن رکھے۔ اگر حسنِ ظن آگیا اور اپنے بارے میں فکر لگ گئی تو یہ انسان کا میاب ہو گا۔

# نیکوں اور بروں کے حالات میں فرق:

چنا نچاس دنیا میں ظاہری طور پر نیکوں پر بھی حالات آجائے ہیں ، ٹروں پر بھی حالات آجائے ہیں ، ٹروں پر بھی حالات آجائے ہیں۔ ظاہر میں وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں گر حقیقت میں ان میں زمین و آسان کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے ، نیک بندہ اور برابندہ ، ظاہر میں تو ایک جیسے نظر آتے ہیں ، جسمانی طور پر تو فرق نہیں ہوتا گر باطن میں فرق ہوتا ہے ، حقیقت میں فرق ہوتا ہے ۔ ایک ایمان سے خالی ، دوسراایمان سے بھرا ہوا دل رکھتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جسے کوئی پتلا سابانس ہو، تو و کیھنے میں گئے کے بالکل مشابہ نظر آتا ہے ، ظاہر میں فرق نظر نہیں آتا ہے نظاہر میں اندر سے بالکل حسک ہوتا ہے اور گنا اندر سے سارے کا سارا میں منظمے رس کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ و ظاہر میں ایک گر حقیقت میں مختلف۔

ای طرح حالات عام بندے پر بھی آتے ہیں اور آز مائش کے حالات مومن پر بھی آتے ہیں۔ ظاہرا یک ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ذرا توجہ سے بیرنکتہ سمجھ لیس کہ فرمانبرداروں پر بھی حالات آتے ہیں اور نا فرمانوں پر بھی آجاتے ہیں ،مگر دونوں میں فرق کہاں ہوتا ہے؟ سمجھنے کی کوشش فرمایئے گا!!

### يهلافرق:

پہلافرق میہ ہے کہ نافر مانوں پراللہ تعالیٰ کی نعتیں شروع میں آتی ہیں۔ پھروہ ان نعتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور ناقدری کرنے پر اللہ ان کی پکڑ فر ماتے ہیں ، جبکہ فرمانبرداروں کے ساتھ اللہ کی مدد آخر میں آتی ہے۔

﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْنَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا النَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ (يوسف: ١١١) (حتى كه جب رسول بھى مايوس ہو گئے اور گمان كر بيٹھے كه وہ جھٹلا ديئے گئے ) انہوں نے يہ جان ليا كه شايدان كى دعوت كوٹھكرا ديا گيا۔ انڈ تعالى فرماتے ہيں :

امہوں نے بیہ جان لیا کہ شایدان کی دعوت لوھرادیا کیا۔ائلد تعالی قرماتے ہیں:
جَالَهُم نَصُو نَا ان کے اوپر ہماری مددآگی۔تو نافر مانوں کواللہ پاک ابتدا میں نعمتیں
دیتے ہیں اورآخر میں ان کی پکڑ فرماتے ہیں ،ان کی گت بناتے ہیں اور فرما نبرداروں
سے شروع میں مجاہدہ کروالیتے ہیں اور آخیر پر جاکراپی مدداور انعامات ان کے شامل
حال فرماویے ہیں۔

## دوسرافرق:

مصیبت نیکوں پر بھی آتی ہے اور بروں پر بھی ، مگر نافر مان پر مصیبت ایسے ہوتی ہے جیسے کی نے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا اور بلڈ کے زیادہ نکلنے سے بیصا حب فوت ہی ہوگئے۔ چھری تو اس کو لگی ، خون بھی نکلا ، مگر نتیجہ اس کی موت کے ساتھ نکلا۔ اور فرما نبر داروں پر بھی مصیبت آئی ، مگر اس کی مثال ایسے کہ جیسے جسم میں پھوڑ اتھا ڈاکٹر نے آپریشن کے لئے چھری چلائی۔ چھری یہاں بھی چل رہی ہے ،خون یہاں بھی نکل رہا ہے ،خون یہاں بھی نکل رہا ہے ،خون یہاں بھی نکل رہا ہے ، نون یہاں بھی نکل رہا ہے ، نون یہاں بھی نکل رہا ہے ، نیمان کا انجام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری سے اس کوصحت عطا فر ما دی۔

ظاہرایک جیسا مگرانجام میں فرق ہوتا ہے۔

نافرمان کورزق ملتا ہے تو ایسے، جیسے چو ہے کو پکڑنے کے لئے کوئی پراٹھے کا تکرا
پنجر ہے میں لٹکا دیتا ہے، اب وہ بڑا خوش پھر رہا ہے کہ کھانے کو پراٹھا لل گیا مگروہ بیتو
نہیں جانتا کہ اس پراٹھے کے کھانے میں میری گردن پکڑی جائے گی اور جھے جان
ہے ہی مارویا جائے گان افرمان کو پراٹھا ملا، مگر پراٹیجے کا تکرااس کے لئے موت کا
سب بنا اور فرما نبرداروں کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں ویتے ہیں، مگر ایسے، جیسے کوئی ہولئے
والے طوطے کو چوری کھلاتا ہے۔ یہ جو ہولئے والے طوطے ہوتے ہیں ناا بھی سلام
کرتے ہیں، بھی اللہ کا لفظ ہولتے ہیں لوگ ان کو بڑے شوق سے پالتے ہیں، ان کی
بڑی خدمت کرتے ہیں اور میاں مٹھو کو چوری کھلاتے ہیں، مگریہ جو چوری ہے بینغمت
کے طور پر مل رہی ہے۔ اور روثی اس کے لئے موت کا بیغا م بن کرآرہی ہے
ظاہردونوں کا ایک ہے، مگر ایک کے لئے موت کا سبب ہے اور دوسر سے کے لئے
زندگی اور صحت کا سبب ہے۔

# فتح ابواب اور فتح بركات:

طلباء کے لئے تکتے کی بات ہے۔ نافر مانوں پراللدرب العزت جونعتیں سیجیج ہیں اس کا نام اللدرب العزت نے ''فتح ابواب''رکھا۔ درواز سے کھول دیتے ہیں۔ فرمایا:

﴿ فَلَمَّانَسُوْا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ﴿ فَلَمَّانَسُوْا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (انعام:١٣٣)

[جب بھول گئے جوان کونھیجت کی تھی ہر چیز کے درواز ہے ہم نے کھول دیئے ] تا کہ پیعتیں پائیں ،عیاشی کریں اوراچیمی طرح ہماری پکڑ میں آئیں۔فرماتے ہیں جب وہ خوب ہم سے غافل ہو گئے :

# ﴿ أَخَذُنَا هُمْ بَغْتَةٌ ﴾

(ہم نے اچا تک ان کواپی پکڑیں لے لیا)

بیر فتح ابواب تھی <sub>۔</sub>

اور فرما نبرداروں کے لئے فرمایا کہ جونیکی اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ ﴿ لَفَتَحْنَاعَلَیٰ ہِمْ ہُوَ گَاتٍ مِنَ السَّمَآءِ وَا لَاَرْضِ ﴾ (الاعراف: ۹۲) [البتہ ہم نے کھول دیں ان کے اوپر برکات آسان اور زمین سے] توان کے لئے فتح برکات ہوتی ہے۔

آز مائش.....مؤمن اور فاسق دونوں پر:

دیکھے! ایمان والوں کوبھی تکالیف آتی ہیں، گراللہ نے ان کوآز مائش کہا: ''ہم
آزماتے ہیں، نمیٹ لیتے ہیں' ۔ ہم دورو پے کا اگر گھڑ الیس نا! تو تھو تک کر دیکھتے
ہیں، کچا ہے یا پکا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی جنت کے بدلے بندے کوقبول کرنا ہوتا
ہے، وہ بھی آزماتے ہیں کہ کچا ہے یا پکا۔ گریہ آزمائش مومن پراور طرح ہے آتی ہے
اور فاس و فاجر پراور طرح ہے آتی ہے۔ جب فاس پر آتی ہے تو اللہ کا عذاب بن کر
آتی ہے، چنا نچر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان نا فرمانوں پراپنے عذاب کا کوڑا
کھنکا۔ کیساتھا؟ ارشاوفرمایا:

﴿ وَلَنُ ذِيْ قَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْآدُنَى دُوْنَ الْعَذَابِ الْآكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَوْجَعُوْنَ ﴾ (التجده:٢١)

[ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب ان کی طرف بھیجیں گے ہمکن ہے یہ واپس لوٹ آئیں ] واپس لوٹ آئیں ا

تو نا فرمانوں پر جومشقتیں آئیں اللہ نے اس کے لئے عذاب کالفظ استعال کیا اور ایمان والوں کے لئے اللہ رب العزت نے فرما یا کہ ہم انہیں آزما کیں گے۔

فرمایا:

﴿ وَلَـنَبْـلُوَنَّكُمْ بِشَيْءِ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَنَقْص مِّنَ الْآمُوالِ وَ الْآ نَفُسِ وَ التَّمَرَاتِ وَ بَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ ﴾ (البِّرة: ١٥٥) 1 اور ہم حمہیں کیجھ خوف ، بھوک ،اور مالوں ، جانوں اور بچلوں کے نقصان سے ضرور آز ما ئیں گےاورصبر کرنے والوں کوخوشخبری دے دو] مستبھی جان میں کمی بہھی مال میں کمی \_فر مایا کہان تمام حالات میں جوبھی صبر کے ساتھ رہے گا ،ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیں۔

تواللّٰدرب العزت كامعامله مختلف ہے،اس لئے ہمیں جاہئے كہ ہم اینے اعمال كو سنواریں اورالٹد تعالیٰ کے فر مانبر دار بندوں میں شامل ہوجا کیں۔

# عبادت میں سستی کا نتیجہ:

چنانچہ جو بندہ عبادات میں ستی کرتا ہے تو شیطان اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ و نیا کا دستور ہے، جب کوئی اینے وحمن پر قابو یائے تو سب سے پہلا کا م پیکر تا ہے کہ جواس کے باس سب سے مہلک چیز ہوتی ہے ، وہ اس سے چیمین لیتا ہے۔ یہ فوجی لوگ جب وشمن کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں Hands up (ہاتھ او پر کریں )اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے اور یہ مجھ پرحملہ نہ کر سکے ۔ شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ جب بندے کے اوپر قبضہ جماتا ہے توسب سے مہلک ہتھیا رجو بندے کے یاس ہوتا ہے، وہ اس کو ہندے سے علیحدہ کر دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ اِسْتَحْوَ ذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْظِنُ فَأَنْسُهُمْ ذِكُرَ اللَّهِ ﴾

[شیطان ان برغالب آگیا اور شیطان نے ان کوالٹد کی یا دے عافل کرویا]

#### المنابعة الم

توشیطان کاسب سے پہلاکا م یہ کہ اللہ کی یا دسے غافل کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگریہ بندہ اللہ کی یا د میں لگا رہا تو ہمارا وار اس پرنہیں جل سکے گا، تو مومن شیطان کے وار سے بچے ۔ دیکھئے! شیطان کے وار سے بچنے کے لئے اللہ کے پیار ے حبیب ملٹ آئی ہے نے ایک ایک بات ہمیں سمجھا دی ، کھول کھول کر بتایا۔ اس طرح کرو گے، شیطان آ جائے گا، جملہ کرے گا، تہمیں ورغلائے گا۔

# (بم الله کی برکت سے شیطانی اثر ات سے حفاظت

# كهاني يهلي بسم اللديد هنا:

نی مرات نے میں شامل ہوجا تا ہے'۔ ویکھے شیطان کے نقب لگانے کے کون کون اس کے کھانے میں شامل ہوجا تا ہے'۔ ویکھے شیطان کے نقب لگانے کے کون کون سے راستے ہیں؟ اللہ کے مجبوب نے ان راستوں کو کھول کھول کہ ول کر بتا دیا ہے۔ لہذا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھتا ، بسم اللہ پڑھنا، بیہ کتنا ضروری ہے؟ تا کہ ہم شیطانی اثر ات سے نیچ جا کیں۔ جب کھانے میں شیطانی اثر شامل ہوگا تو ظاہر ہے، جوطافت بندے کو ملے گی وہ بندے کو گناہ پر آمادہ کرے گی۔ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے بندے کو ملے گی وہ بندے کو گناہ پڑھے۔ سے شیطان کھانے میں شریک نہیں ہوسکتا۔

بلکہ ایک صحابی ﷺ وہ پہلے ہم اللہ پڑھنی بھول گئے، انہیں درمیان میں یاد
آئی تو انہوں نے درمیان میں پڑھ لی، تو اللہ کے نبی مٹھیں ہمسرا پڑے ۔ کسی نے
پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب مٹھیں ہے اللہ بالکے عمسرائے؟ فرمایا کہ شیطان اس کے
ساتھ کھا رہا تھا ، جب اس نے ہم اللہ پڑھی تو شیطان نے سب کھایا پیا نکال دیا اور
یہاں سے دفع ہوگیا۔ تو ہم اللہ پڑھنی کتنی ضروری؟

# بسم الله بيرُّ ه کرگھر کا درواز ہ بند کرنا ؛

آگے دیکھے! حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ رات کوا ہے گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے ہم اللہ پڑھ لے، شیطان رات کے وقت اس گھر میں واخل نہیں ہوسکتا۔ بات کتنی آسان ہے گرکتنی زیادہ اہم ہے! جب بھی انسان رات کو گھر کا دروازہ بند کرے تو ہم اللہ پڑھ کے ہی بند کرے تو ہم اللہ پڑھ کے ہی بند کرے وقت ہم اللہ پڑھ کے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اللہ تعالی نے شیطان کو گھر میں داخل ہونے ہم اللہ پڑھ کے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اللہ تعالی نے شیطان کو گھر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اب اکثر گناہ راتوں میں ہی ہوتے ہیں ۔ تو جب گھر میں شیطان آیا ہمان ہی ہوتے ہیں ۔ تو جب گھر میں شیطان آیا ہمان ہی ہوگیا، شیطان جو گھر میں نہیں ہے، ورنہ تو تھیکیاں دے دے کر سلا دیتا ہے، کا نوں میں آکر پیشاب کرویتا ہے۔ کا نوں میں آکر پیشاب کرویتا ہے۔

حدیثِ پاک کامفہوم ہے کہ جوآ دمی فجر کی نماز کے لئے نہیں اٹھتا، درحقیقت شیطان اس کے کان میں آ کر پبیٹا ب کر دیتا ہے، اس کی وجہ ہے اس کی آ نکھنہیں تھلتی ۔ تو بھئی شیطان کورو کئے کا کتناا چھاطریقہ کہ انسان سنت کے مطابق اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے ہے پہلے بسم اللہ پڑھ لے۔

## بسم اللُّديرُ هِكر بيت الخلاجانا:

اور دیکھئے! حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوانسان بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بہم اللہ پڑھ لے مسنون دعا پڑھ لے تو شیطان اس کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوتا اور اگر پڑھنا بھول جائے گا تو شیطان بیت الخلاء میں ساتھ داخل میں داخل نہیں ہوتا اور اگر پڑھنا بھول جائے گا تو شیطان بیت الخلاء میں ساتھ داخل ہوگا اور اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلے گا تو بند ہے کوشہوانی خیالات آئیں گے۔ ویکھئے نبی مشیطان کے حملوں سے نج سکتے ہیں؟

# كيرْ اتارتے ہوئے بسم الله پڑھنا:

چنانچہ حدیث پاک میں فرما یا کہ آدمی اگر ضرورت کے وقت اپنے جسم سے

کپڑے اتارے تو بہم اللہ پڑھ لیے۔ ایس بہم اللہ کے پڑھنے سے نہ جن اسے و کم کھنا ہے نہ شیطان اسے و کم سکتا ہے۔ یہ کتنا چھوٹا ساعمل ہے گر کتنے لوگ کپڑے

اتارتے ہوئے بہم اللہ پڑھتے ہیں؟ بہت سارے بھول جاتے ہیں۔ عورتوں نے اگر

عسل کرنا ہے اور بہم اللہ بیس پڑھی تو ان کو جن بھی دیکھیں گے اور شیطان بھی دیکھیں
گے۔ پھر کیوں روتی پھرتی ہیں کہ ہمارے اوپر آسیب کا اثر ہوگیا؟ بھی نی سٹی آئی آئے نے الکہ چھوٹی سی مختصری بات بتائی تھی اس کا اتنا فائدہ تھا کہ انسان کے جسم پرنہ شیطان
کی نظر پڑتی نہ جن کی نظر ، اور ہم اس عمل کوکر نا بھول ہی جاتے ہیں۔

کی نظر پڑتی نہ جن کی نظر ، اور ہم اس عمل کوکر نا بھول ہی جاتے ہیں۔

چنانچهاگرمیاں ہوی دونوں اسم ہوتے ہیں اور وہ کپڑے اتارتے ہوئے ہم اللہ پڑھنا نجول گیے تو شیطان ان کے مل میں شریک ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہونے والی اولا واللہ کی بھی نافر مان ، ماں باپ کی بھی نافر مان بنتی ہے۔ بات مختصری ، چھوٹی سی ہے کیا تر مان میں اثر ات دیکھوکہ کہاں تک جارہے ہیں؟

چنانچے نبی مٹائیز نے ایک دعا بہائی کہ میاں بیوی دونوں استے ہوں تو ضرورت پوری ہونے کے وقت اس کو پڑھ لیا جائے۔اللہ اکبر! محدثین نے لکھا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے حمل اگر تھ ہمرگیا تو اللہ تعالی حمل کے اندر شیطانی اثر ات سے حفاظت فرمادیں گے۔ آج جس کو دیکھو جی! اولا دنیں مانتی ،اولا دنا فرمان ..... بھی! اولا وتو نا فرمان ہے گرہم نے بھی تو سنت کونظر انداز کیا تھا۔ ہم نے بھی تو نبی مل اللہ تھا کے بتائے مران ہوئی کھوں کے سامنے ہوئے اٹھا ل کو جھوڑ دیا تھا۔ اپنی ہوئی کھوں کے سامنے ہوئے اٹھا ل کو جھوڑ دیا تھا۔ اپنی ہوئی کھی تی تھی ، اب اپنی آ تھوں کے سامنے آگی۔ جہاں انسان نے اللہ تعالی کا تھی تو ڑا، شیطان اس وقت اس کے پاس بینی گیا۔ فہو لہ قرین شیطان اس کا ساتھی بن جا تا ہے۔

غفلت كى زندگى گزارتے گزارتے ايبا وقت بھى آ جا تا ہے كہ اللہ تعالى خود ہى
اس پر شيطان كومسلط كرديتے ہيں ، حوالے كرديتے ہيں۔ شيطان كے۔ وَ قَبَّهُ خَنَهُ لَهُمْ قَرْنَاء الله تعالى فرماتے ہيں ، م نے ان پران كے ساتھى متعين كرديے:
فَوْزَيَّنُوْا لَهُمْ مَا بَيْنَ آيٰدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي اُمَمٍ
فَوْزَيَّنُوْا لَهُمْ مَا بَيْنَ آيٰدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي اُمَمٍ
فَوْزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ آيٰدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي اُمَمٍ
فَوْزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ آيٰدِيْهِمْ وَمَا الْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِوِيْن
فَوْرَيْنَ فَلْلِهِمْ مِنَ الْمِحِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِوِيْن
(مَمْ مَهِ دِيْ الْمُعْمَى الْمُونَ وَالْإِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِوِيْن

[انہوں نے ان کوان کے اگلے اور پچھلے اعمال عمدہ کر کے دکھائے اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو پہلے گزر پچکیں، ان پر بھی خدا کا اللہ کا قول (عذاب کا دعدہ) پورا ہو چکا بے شک وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں ]

# بسم الله يرضي عادت واليس:

اب ایک بسم الله پڑھنے کی عادت ڈال کیجئے تو کتنے مواقع ہیں جہاں انسان شیطان کے اثرات سے نیج جاتا ہے۔

بہم اللّٰدی عادت بچے کو بچین میں سکھانی جا ہے۔ ہرا چھے کام کوکرتے ہوئے بسم اللّٰہ یرْ هو!

دروازہ کھولتے ہوئے بسم اللہ، گاڑی میں بیٹھنا ہے بسم اللہ، کھانا کھانا ہے بسم
اللہ، ہراچھا کام کرتے ہوئے اگر بسم اللہ کی عادت پڑجائے ، چھوٹا سائمل ہے لیکن
دیکھئے! اس پر کتنے اچھے اثر ات بندے کو ملتے ہیں! تو معلوم ہوااگر ہم اپنی زندگی میں
فلاح چاہتے ہیں تو ہمیں نیک اعمال کو اپنانا پڑے گا۔ پھر ہم شیطان کے اثر ات سے
فکا ح چا کیں گے اور اگر اعمال نہیں ہوں گے تو ہم دنیا میں بھی نہیں ہی تکییں گے اور
آخرت کے عذاب سے بھی نہیں ہی کھیس گے۔

#### -1/Llindousdry & BBB (165) BBB (165)

# روزمحشراعمال کام آئیں گے

قیامت کے دن مختلف اعمال سے محروم ہونے کاعذاب مختلف عذاب بے جانچہ تفسیر ابن کثیر میں میرحدیث پاک کھی ہے کہ نبی ملٹائیز پائے ایک د فعہ خواب میں جہنم کے حالات و کیھے اور صحابہ کرام رضی الڈ عنہم کوفر مایا ، میں نے جہنم میں بعض لوگوں کو عذاب یاتے دیکھا۔

# اچھی طرح وضوکرنا کام آئے گا:

ایک بندے کوقبر میں ڈالا گیا اور عذاب قبراس کی طرف بڑھا کہ اس میت کواپنی

لیسٹ میں لے لے گراس کا اچھی طرح وضوکرنا ، عذاب قبرسے بیخ کے کام آیا۔ تو
معلوم ہوا ، اچھی طرح جو بندہ وضوکر سے بیخی فراغت کے بعدا گراستنجا کرنا ہے تو اچھے
انداز سے کر ہے ، سنت کے مطابق مٹی استعال کر ہے ، موجود نہیں تو چلوٹو انگٹ پیپر
استعال کرے کہ وہ بنا ہی ای مقصد کے لئے ہوتا ہے ، پھر پانی استعال کر ہے ، تسلی
کر ہے ، پھراس کے بعد وضوا ہتمام کے ساتھ کر ہے ، پانی کیڑوں پر نہ گرنے و ہے ،
سنت کے مطابق تمام اعضاء کومل مل کے دھوئے ، جومسنون دعا کیں ہیں وہ پڑھے ،
سنت کے مطابق تمام اعضاء کومل مل کے دھوئے ، جومسنون دعا کیں ہیں وہ پڑھے ،
سنت کے مطابق تمام اعضاء کومل مل کے دھوئے ، جومسنون دعا کیں ہیں وہ پڑھے ،
سنت کے مطابق تمام اعضاء کومل مل کے دھوئے ، جومسنون دعا کیں ہیں وہ پڑھے ،
سنت کے مطابق تمام اعضاء کومل مل سے دھوئے ، جومسنون دعا کیں ہیں ہیں وہ پڑھے ،
سنت کے مطابق تمام اعضاء کومل مل سے دھوئے ، جومسنون دعا کیں ہیں ہیں وہ پڑھے ،
سنت کے مطابق تمام اعضاء کومل میں ہیں ہیں گے۔

آج کل عورتیس مہندی تم لگاتی ہیں اور ناخن پالش کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ اور جوعام گھرں کی بچیاں ہیں، ماشاء اللہ ان کو ناخن بڑھانے کی بھی عادت ہے۔ جتنے کہے ناخن اتنی اس میں میل جم گئی اور میل کی جگہ پر پانی نہیں جاتا تو عنسل کے جگہ پر پانی نہیں جاتا تو عنسل کی جگہ پر پانی نہیں جورٹی چھوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی جی ہیں۔ یا عنسل کرتی ہیں تو بالوں کو سیجے طرح

نہیں کھولتی یا سیح طرح بالوں کو یانی ہے ترنہیں کرتی اور کئی ایک کوتو عنسل کے فرائض کا پیتہ ہی نہیں ۔ کسی نے بوچھا: شادی ہوگئی بخسل کے فرائض آئے ہیں؟ کہنے لگی ہاں اکون کو نبے عنسل کے فرائض ہیں؟ صابن ، تیل اور تولیہ ، میہ تین عنسل کے فرائض ہیں ، ما شاءاللہ! ایم اے یاس اور عنسل کے فرائض کا پیتہ ہی نہیں۔

ایک مرتبدایک بچی ہمارے جامعہ میں آئی ، کہنے گی: میری امی نے میری شادی ۔ کی تاریخ رکھ دی ہے۔ تو میں آئی ہوں کہ میں آپ سے خسل کے فرائفن پوچھوں۔ گھر والوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر تو بائیس ، ٹیس سال گئی ہے ، نماز تو بڑے و صے سے فرض ہو گئی (بندرہ سال کی عمر میں عام طور پہ بچیوں پہنماز فرض ہو جاتی ہے )۔ تو اب کہ عنسل کیسے کرتی رہی ؟ کہنے گئی کیا مطلب؟ پوچھا ما ہانہ ایا م جوآتے ہیں تو اس کے بعد بھی تو عنسل کرنا ہوتا ہے۔ کہنے گئی: وہ تو میں نہاتی تھی بس۔ ساس سال اس لڑکی بعد بھی تو عنسل کرنا ہوتا ہے۔ کہنے گئی: وہ تو میں نہاتی تھی بس۔ ساس سال اس لڑکی کے تر رکھے اور اس کو غسل کی بید بی نہیں تھا۔ وہ بچھتی تھی کہ شاید شاوی کے بعد بی جا کر عنسل کی ضرورت بڑتی ہے۔

تو طہارت کے مسائل بھی سکھتے،اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت انبیا کی مجلس میں میٹھنے کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔

# ذكركام آئے گا:

پھرنبی مظینہ نے فرمایا کہ میں نے ویکھا کہ ایک بندے کے پاس شیطان لیکا کہ میں اس پرحملہ کروں مگراس بندے نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا ، شیطان نے منہ کی کھائی اوراس کو چھوڑ کے واپس بھاگا۔ چنانچہ ذکر کی وجہ سے شیطان بندے پہ قابونہیں پاسکتا۔ اور قابہ نہ پاسکنے کی وجہ سے بندے کے دل میں وساوس نہیں ڈالی سکتا۔ توعمل چھوٹا سااللہ کا ذکر کرنا اور فائدا کتنا بڑا کہ شیطان سے حفاظت ہوگئی۔

# نمازکام آئے گی:

پھرفر مایا: ہیں نے عذاب کے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ایک آ دمی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔فر مایا کہ اس کی نماز اس کے کام آگی اور نماز نے بڑھتے فرشتوں کو واپس بھیج دیا۔تو جو انسان اچھے انداز سے نماز پڑھے گا ،سکون کے ساتھ،خشوع وخضوع کے ساتھ۔خشوع کہتے ہیں: دل میں اللہ کی عظمت ہو، بندہ عظمت اللی کو دل میں رکھ کرنماز پڑھے۔خضوع کہتے ہیں: جو نماز کے ارکان ہیں ،ان کو بھی تسلی سے اداکر رہا ہو، تو اس نماز کے پڑھنے پر اللہ رب العزت بندے کو عذاب کے فرشتوں سے بچا کیں گے۔

### روزه کام آئے گا:

پھر فرمایا: میں نے ویکھا قیامت کے دن ایک بندہ شدت پیاس کی کیفیت میں ہے۔ اتنی پیاس کہ برداشت نہیں ہو رہی! جان نکلی جارہی ہے۔ فرماتے ہیں: اس پیاس کی شدت میں اس کاروز وکام آممیاا دراس کوحوش کوٹر سے جام مل گیا۔

# مج وعمره كام آئے گا:

نبی ﷺ فرمایا: میں نے دیکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک آ دمی اندھیرے میں ہے۔ اس کے اردگر دبہت اندھیر اسے اوراس کوراستے کی سمجھ نیس لگ رہی کہ میں نے کہاں جانا ہے؟ پریشان تھا کہ اس کا حج وعمرہ آیا، انہوں نے اس کے اردگر دروشنی کردی، جس سے اس کوراستہ نظر آگیا۔ تو حج اور عمرے کی سعا دت سے اللہ تعالی قیامت کے دن سمجے راستے کی رہنمائی فرمادیں گے۔

# صلدحی کام آئے گی:

پھرفر مایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ پڑا پر بیٹان حال کھڑا ہے،کوئی اس کا حال
پو چھنے والانہیں ،گھبرایا ہوا،خوف زدہ ،وحشت اس کے اوپر طاری ہے،اکیلا کھڑا
ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ جوصلہ رحمی کرتا تھا، وہ صلہ رحمی کاعمل آیا اور اس نے اس کی
وحشت کودورکر دیا۔

صلدرتی کہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ ایمان دالوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ بیصلہ رحی کاعمل قیامت کے دن کی وحشت سے بچاؤ کا سبب بن گیا۔

# صدقہ خیرات کام آئے گا:

پھرنی مٹھی ہے فرمایا: میں نے ویکھا کہ ایک آ دئی جہنم کے کنارے تک پہنچا ہوا ہے اور آگ کی پیش اٹھ رہی ہیں اور اس کے چہرے تک آ رہی ہیں اور چہرہ جسل رہا ہے مگر میں نے ویکھا کہ اس کے صدقے اور خبرات نے اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن کر اس کو جہنم سے بچالیا۔ تو اللہ کے راستے میں وینا ، وین کے کا موں خرج کرنا چاہئے۔ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر بندہ لاکھوں لگائے ، کئی دفعہ ایک رو پیہ جو اللہ کے راستے میں خرج کیا ، بندے کے لئے جنت میں جانے کا سبب بن جایا کرتا اللہ کے راستے میں خرج کیا ، بندے کے لئے جنت میں جانے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ تو تھوڑ اسے میں خرج کیا ، بندے کے لئے جنت میں جانے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ تو تھوڑ اسے میں خرج کا میں ہوتا کہ جنت میں جانے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ تو تھوڑ اسے کی گر اللہ کے نام پر انسان وے ۔ بیصدقہ خیرات قیا مت کے دن جبنم سے بیخے کا ذریعہ ہے۔

### خوف خدا کام آئے گا:

پھرنبی مٹائیآ ہے فرمایا: میں نے ویکھا کہ ایک آ دمی جہنم کے کنا رے پر کھڑا ہے، قریب ہے کہ جہنم میں گر جائے کہ خوف خدا کاعمل آیا بعنی جو وہ اللہ ہے ڈرتا تھا ،خوف کھا تا تھا کہ میں اللہ کی نا فر مانی نہ کروں ۔خوف خدا کے ممل نے آ کر اس کو جہنم میں گرنے سے روک لیا ، بیجالیا۔

پھرفر مایا: میں نے ویکھا کہ آ دمی اوند ہے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا گیا ،گنا ہ زیادہ تنے مگراللہ کے خوف سے اس کی آئکھ ہے آنسونکلاتھا، بیرآنسو کے نکلنے کاعمل آیا اور جس طرح ڈو سنتے کو دریا سے نکال لیاجا تا ہے اس نے جہنم میں غوطہ کھانے والے بندے کو جہنم سے نکال دیا۔

# ورودشريف كام آئے گا:

نی مٹائیآ نے ارشاوفر مایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بل صراط کے اوپر ہے اور وہ پھسلتا ہے ، ڈرتا ہے کہ نیچے نہ گر جاؤں ، بڑا گھبرایا ہوا، فر مایا کہ جواس نے مجھ پر درود شریف پڑھا تھا وہ درود شریف کاعمل آیا اور اس نے ہوا کی تیز رفتاری ہے جہتم کے اوپر کابل صراط طے کروا دیا۔ تو دورد شریف پڑھنا کتنا ضروری ہے!

# كلمه كام آئے گا:

پھر نبی مٹائیآ ہے فرما یا: میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جنت کے دروازے پر پہنچا مگر دروازے کو بندیایا۔ بیبھی بڑا پریشان ہوا مگرکلمہ کاعمل آیا اور کلیے نے اس کے لئے جنت کے دروازے کو کھلوا دیا۔

# الجھے اخلاق کام آئیں گے:

اور پھرفر مایا کہا یک بندے ہے اللہ نا راض تنے اور اللہ اور بندے کے درمیان ایک بردہ تھا اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں نا

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ

#### Calific Linguistry Comment (170) Comment (17

[ندالله ان کے ساتھ گفتگو کرے گا، ندانہیں پاک کرے گا، ندان کی طرف دیکھے گا]

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی نہیں رہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک پردہ ہے ، حجاب ہے۔اس حالت میں وہ بندہ بڑا پریشان تھا،اس بندے کے اچھے اخلاق آئے اور ان کے اخلاق نے درمیان کے پردے کو اٹھا دیا اور بندے کو ایخے رب کا دیدارنصیب ہوگیا۔

معلوم ہوا کہ اگر کامیا بی نصیب ہوگی تو اعمال کے ذریعے سے نصیب ہوگی۔ اعمال کے بغیر بندے کوفلاح نہیں مل سکتی مکا میا تی نہیں مل سکتی۔

(ایمان مفصل .....ایک عهد،ایک وعده)

اسی لئے ہم جوامیان لائے تواس میں ہم نے اللہ رب العزبت کے سامنے ایک عہد کیا ،ایک وعدہ کیا ہے۔ ایمان مفصل پراگر غور کریں تو اس میں ہم نے اللہ سے برد کیا ،ایک وعدہ کیا ہے۔ ایمان مفصل پراگر غور کریں تو اس میں ہم نے اللہ دب العزت کے برد را توجہ فرما کیں! ایمان مفصل میں ہم نے اللہ دب العزت کے ساتھ کیا وعدے کئے؟

# الله برايمان كي حقيقت:

سب سے پہلے ہم نے کہا آمنٹ باللہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد کیا؟ ایمان لانے کا مقصد ہے کہ اے اللہ! فاعل حقیقی آپ کی ذات ہے، یہ ونیا اسباب سے چلتی ہے اور مسبب الاسباب آپ ہیں۔ جو پچھ دنیا میں ہورہا ہے، آپ کے اشار سے سے ہورہا ہے۔ ہمیں نہ چیزوں سے امیدیں ہیں اور نہ چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں تو آپ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ ''اللہ تعالی سب پچھ کے سرورت ہے۔ ''اللہ تعالی سب پچھ کے کرسے ہیں چیزوں کے بغیراور چیزیں پچھ بھی نہیں کرسکتی اللہ کے بغیر''۔اللہ دب

( = 1) L Employed ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171) ( 171

العزت نے حضرت مویٰ ملائم پر یہی بات کھولی۔ چنا نجیہ حضرت مویٰ ملائم کودوم مجز ہے دیئے۔ دونوں معجز وں کے پیچھے ایک مقصد ہے۔

# پہلے معجز ے کا مقصد:

پہلام مجمزہ کیا؟ کہ عصا کوز مین پرڈالا اور وہ اڑدھا بن گیا بھرا ڑدھا کو جب بکڑا
تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔اللہ رب العزت نے یہاں ایک بات کھولی کہ اے موئ!
آپ کہ رہے تھے تا! کہ یہ عصا میرے بڑے کام کی چیز کی ہے۔
﴿ اَتُو تُحُولُ اعَلَیْهَا وَاَهُ شُن بِهَا عَلَیٰ غَنَمِیٰ وَلِیٰ فِیْهَا مَا رِبُ اُخُولی ﴾
[میں اس پرفیک لگا تا ہوں ، بکریوں کو میں اس سے جارہ بہم پہنچا تا ہوں اور میرے لئے اس میں بڑے فائدے ہیں]

توجوفائدے کی چیزا پسجھ رہے تھے، جب اس کو آپ نے ہمارے کم سے زمین پر ڈالاتو وہ الی نقصان دینے والی چیزئی کہ آپ بھا گئے گئے اور جس کو آپ نقصان دہ بچھ رہے تھے، اس سے بھا گ رہے تھے، ہمارے کم سے جب آپ نے اس کو دوبارہ ہاتھ لگایا، ہم نے دوبارہ اس کو نقع دینے والی چیز میں بدل دیا۔ معلوم ہوا کہ نقع اور نقصان چیز ول میں نہیں ہوتا بلکہ ہمارے کم کے ساتھ ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو دودھ کو بند کے صحت کا ذریعہ بنادیتے ہیں، اس سے بندے موٹا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ چاہتے ہیں وددھ کو بندے کی صحت کا ذریعہ بنادیتے ہیں، اس سے بندے موٹا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ چاہتے ہیں تو دودھ پینے سے Food poisning ہوتی ہے اور بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ یہی دودھ انسان کی موت کا سبب ہے اور یہی دودھ انسان کی موت کا سبب ۔ اس میں زندگی اور موت کے اثر ات کس نے ڈالے؟ اللہ رب العزت نے۔ موس کی نظر ہمیشہ اللہ رب العزت پر ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے امیدیں رکھتا ہے، بندوں سے امیدیں نیس لگا تا۔ آج کیا اللہ تعالیٰ پریقین ہے؟ ۔۔۔ ہم سوچتے ہیں ہمارا دفتر ہمیں پال رہا ہے۔۔۔۔ ہزنس ہمیں پال ا

رہا ہے۔۔۔۔۔کیبی ہمیں پال رہی ہے۔۔۔۔۔ہم اسباب کی طرف و کیمتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تہہیں کوئی نہیں پال رہا بلکہ تہہارا پرور دگار پال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نظر نہیں ۔ بندے کی اللہ کی طرف نظر ہوتو وہ آ دمی حرام کی طرف کیوں ہاتھ بڑھائے؟ اس کوتو پیتہ ہی ہوگا کہ جب میرے اللہ نے مجھے دینا ہے تو وہ حلال طریقے سے دے گا۔ اس لیے وہ دھو کہ نہیں دیگا، وہ جھوٹ نہیں ہو لے گا، وہ رشوت نہیں لے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، وہ تمام گنا ہوں سے بچے گا۔ کیونکہ اس کے دل میں میہ ہوگا کہ میر اللہ مجھے رزق دینے والا ہے، وہ یقیناً مجھے رزق پہنچا کر دہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موکی میلائے اللہ تعالیٰ نے موکی ملائے کے سامنے ہیں بات کھولی۔

### دوسرے معجزے کا مقصد:

دوسرا معجزہ '' یہ بیضا'' کا دیا، اس میں بھی ایک علمی نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی طبع ہے نے مایا کہتم اپنے ہاتھ کو بغل میں لے جاؤ! نکالاتو وہ بہت منور ہو گیا ، روش ہو گیا ۔ اس روش ہونے میں کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اے میرے پیارے موی ! بھی ہم شکلوں کو بدلتے ہیں ، جیسے عصا کی شکل کو ہم نے سانپ کی شکل میں بدل دیا ، بھرسانپ کی شکل کو ہم نے عصا کی شکل میں بدل دیا ۔ اور جب چاہتے میں بدل دیا ، بھرسانپ کی شکل کو ہم نے عصا کی شکل میں بدل دیا ۔ اور جب چاہتے ہیں ہم چیزوں کی خاصیت بھی بدل کررکھ دیتے ہیں ۔ یہ تہارا ہا تھ تھا اس کو منور ہونے سے کیا کام ؟ لیکن ہمارے تھم پر جب آپ نے ہاتھ بغل میں ڈالا اور نکالا تو منور کر دیا ۔ اللہ نے دو با تیں دکھا دیں ۔

### رزق اللدك باتھ ميں ہے:

تو مومن کا اللہ کے ساتھ ایمان پکا ہو، کہ مجھے جو پچھ ملنا ہے اللہ سے ملنا ہے۔ اچھا! جس کو اللہ سے ملنے کا پکا یقین ہوگا ، کیا وہ جائے گا قبروں پیہ مائکنے کے لئے ؟ .....وہ جائے گا مزاروں پہ مانگنے کے لئے؟ .....وہ تعویذ والوں کے پیچھے پھرے گا؟
او جی! لگتا ہے میرارزق کمی نے باندھ دیا ..... کیسا کفریہ کلمہ ہے! ایسے لگتا ہے کہ یہ
لوگ چھوٹے چھوٹے خدا ہے پھرر ہے ہیں، عامل نے ہمارارزق باندھ لیا۔ رامل ک
کیا اوقات؟ کیا پدی کیا پدی کا شور بہ؟ یہ عامل کیا گئے اور بندے کا رزق باندھنا کیا
گئے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَ فِي السَّمآءِ رِزْفُكُمْ ﴾

[تمهارارزق آسانوں میں ہے]
﴿ وَ إِنْ مِنْ شَيئ إِلَّا عِنْدُنَا خَوَائِنُهُ ﴾

[جوبھی چیز ہے ہمارے پاس خزانے ہیں]
﴿ وَ مَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم ﴾

[ہم ایک معلوم اندازے سے اتارتے ہیں:
ورزق تو اللہ اتارتے ہیں، قرماتے ہیں:
﴿ فَحُنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ ﴾

[ہم نے ان کے درمیان معیشت کوتشیم کیا]

اورہم کیا ہجھتے ہیں؟ اوری ! لگتا ہے کسی نے رشتہ باندھ دیا ، کاروبار باندھ دیا۔
یہ بالکل شرک کے قریب کی بات ہے ، ایسا بھی بھی نہیں سوچنا جا ہے ۔ نہ کوئی باندھ
سکتا ہے اور نہ کوئی کھول سکتا ہے ، یہ اختیار فقط میرے پروروگار کے باس ہے ۔ تو عام
لوگوں کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان خراب ہوتا ہے ۔ تعویذوں کے
پیچھے بھا گنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعمال پر توجہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں دشمنوں
نے بڑا پریٹان کیا ہوا ہے ۔ میں بعض دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو دشمنوں نے
پریٹان نہیں کیا ، آپ کوآپ کے اپنے شریفس نے پریٹان کیا ہوا ہے۔ اوھر دھیان

### BC =1/L ELINOUNUKUR DEBBERG (74) EBBERG @ PELEUR DEB

نہیں آتا کہ میں ہارے ضبیث نفس نے پریثان کیا ہے۔

#### اميد فقط اللّه سے:

تو آمَنْ بنُ بِاللّهِ جوہم نے کہا، تو ہم نے ساری امیدیں اللہ رب العزت کے ساتھ نگا دیں۔ جوہمیں ملے گا، کس سے ملے گا؟ اللہ تعالی سے ملے گا۔ اب سوچے! آج امیدیں کہاں گی ہوئی ہیں؟

۔ بنوں سے تجھ کو امیدیں ، خداسے ناامیدی مجھے بتاتو سہی اور کافری کیا ہے؟

# بيچ کی مثال:

پہم سے تو بچہ ہی زیادہ اچھا ہے۔ بچکوہم نے ویکھا کہ مال کی دفعہ جھڑی دیں ہے تو بھر بھی ماں کے پیچھے پیچھے۔ کہتی ہے: میں بوی مصروف ہوں مجھے کام کرنے دو! بیک نہ کرو، پھر بھی ماں کے پیچھے۔ اور کئی دفعہ بھیڑلگا دیت ہے، پھر بھی ماں کے پیچھے۔ اور کئی دفعہ بھیڑلگا دیت ہے، پھر بھی ماں کے پیچھے۔ مے نے دیکھا کہ بچہ بھی اگر بھی ماں ہی کے سینے سے لپتنا ہے۔ کاش! ہم دنیا میں اس مقم کی مصیبتوں میں گرفتا رہوتے تو ہم بھی اپنے پروردگا رکے قدموں میں سررکھ ویتے ،ہم بھی اپنے پروردگا رکے قدموں میں سررکھ ویتے ،ہم بھی اللہ کے در پر آجاتے۔ مولا! آپ کے در کوہم نے نہیں چھوڑ نا۔ ہم سے تو نمازیں ہی جھوٹ جاتی ہیں۔ کئی نما زوں کے لئے معجد میں نہیں آتے۔ اوجی! تو نمازیں ہی جھوٹ جاتی ہیں۔ کئی نما زوں کے لئے معجد میں نہیں آتے۔اوجی!

کاروبار کے پچھ حالات ٹھیک نہیں ،ٹھیک ہوں گے تو میں آوں گا۔واہ! کاروبارٹھیک نہیں جودرواز ہسب سے پہلے چھٹا وہ خدا کا درواز ہ تھا۔ا پنے گھر کا درواز ہ تو نہیں چھوڑا، وہاں تو روز جاتا ہے ،سسرال کے درواز ہے کھی نہیں چھوڑا۔چھوڑا تو کس فرواز ہے کوجھوڑا۔

# مانگناغیرے شکوے اللہ ہے:

بندے کی بھی عجیب بات ہے۔ مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلاتا ہے بندوں کے سامنے اور جب بندوں سے پھیلاتا تا تاراض ہوجاتا ہے اپنے پروردگار سے کہ مہیں ہوا۔ بھی اللہ کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے پھرد کھتے۔ اگر ہم اسباب پر ایک چھٹا تک محنت کریں، ہمیں اللہ سے منوانے کے لئے ایک من محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس لئے بید نیا کے جغرافیے دن میں نہیں بدلتے بیراتوں کو بدلا کرتے میں، جب ہاتھ اٹھتے ہیں تا! پھر اللہ تعالی جغرافیے بدلا کرتے ہیں، مقدروں کے فیصلے اللہ کروے ہیں، مقدروں کے فیصلے اللہ کروے ہیں۔

# فرشتول پرايمان كامطلب:

پھراس کے بعد ہم نے کہا و ملٹ کتم (اس کے ملائکہ پرایمان لائے)۔ مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ یقین تھا کہ مومن کے ساتھ دنیا کا ظاہری نظام ہویا نہ ہولیکن یہ ایمان اوراعمال پر پکاہوگا تو اللہ کا غیبی نظام ضروراسکی پشت پناہی کرے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: اے ایمان والو! اگرتم مدنہیں کرو گے تو اللہ اپنے محبوب کا مولی ہے فرماتے ہیں: اے ایمان والوں کی مدد اپنے محبوب کا اور جرئیل میلئم بھی ان کے دوست ہیں۔ اللہ تعالی ایمان والوں کی مدد کے لئے فرشتوں کو ہمیجتے ہیں۔ تو جب یہ یقین ہوکہ میں اپنی شریعت کی بات پر استقامت کے ساتھ ڈٹارہوں گا تو ظاہری نظام موافق ہویا خالف ہو، اللہ کا غیبی نظام استقامت کے ساتھ ڈٹارہوں گا تو ظاہری نظام موافق ہویا خالف ہو، اللہ کا غیبی نظام

#### 3 -1/Llyondry 3888 (176) 8888 @ jet 16 ) 8

ضرور میرے ساتھ ہوگا۔اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جو فتح فرمائی وہ اسی غیبی نظام کے ذریعے فرمائی۔

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ ٱنْتُمْ اَذِلَّة ﴾

ویکھافرشتے اتر تے ہیں پھر

۔ نضائے بدر پیدا کر! فرشتے تیری نفرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے نظار اندر قطار اب بھی

اب بھی فرختے اتر کتے ہیں اگر ہم ایمان لانے کے بعد نیک اعمال پر جم حائیں۔

كتابول برايمان كالمطلب:

پھرفر مایا: وَ مُحُنَّبِهِ اور کتابوں پرایمان لے آئے اس کا کیا مطلب؟ کہا اللہ! ہمیں علوم الہیہ کے اوپر بھی یفین ہے۔ یعنی جو آپ نے قر آن میں بتاویا کہ بیکرواس میں کا میا بی اور جو کہانہ کرواس میں ٹاکا می۔ گویا ہمیں احکام خداوندی پراہیا یفین آجائے۔

### رسولوں برایمان کا مطلب:

پھرفر مایا وَ دُسُلِه اوراللہ کے رسولوں پرایمان۔کیامطلب؟ کہ یقین ول میں آجائے کہ آگرہم نبی مؤین آجا کے کہ آگرہم نبی مؤین آجا کے کہ اتباع کریں گے تو زندگی کا میاب ہوگی اوراگر اس کی مخالفت کریں گے تو زندگی ناکام ہوگی۔اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: مَنْ مُنْ مُنْطع الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ

[جس نے رسول مُراہِیم کی اطاعت کی ایبا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی ] اطاعت کی ] تو نبی میلئم کی سنت کی عظمت دل میں آ جائے کہ ان اعمال کواپنانے سے ہمیں اللّٰہ کی طرف سے رحمت ملے گی۔

#### روزِ آخرت پرایمان:

والیسوم الاخس اور قیامت کے دن پر بھی ایمان۔ کیا مطلب؟ کہ جمیں آخرت کے دن پر یفتین ہو کہ نیک اعمال سے قیامت کے دن عزت مطلق اور برے اعمال سے قیامت کے دن عزت مطلق اور برے اعمال سے قیامت کے دن ذلت ملے گی۔اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ الْمُنُوا مَعَهُ ﴾

[قيامت كے دن الله تعالى اپنے محبوب كواور جوان كے ساتھ ايمان لائے،
رسوانبيں ہونے دےگا]

تواگریقین پکاہوگا،اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت نہیں دےگا۔ہم لوگ تو دو بندوں کے سامنے ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔ بیوی کواگر خاوند دو بندوں کے سامنے ڈانٹ دے،ایک کے سامنے ڈانٹ دے، دن روتے گز رجاتا ہے۔اوجی!لوگوں کے سامنے اس نے ڈانٹا۔تو بھئ! قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے معاملہ کھلے گا پھر کما ہے گا؟ای لئے کہنے والے نے کہا:

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گروز محشر عدر ہائے من پذیر گرے گر تو می بنی حمایم نہ گرے از نگاہ مصطفیٰ پنہاں گیر

اے اللہ! تو دو عالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں۔ تیامت کے دن اللہ! میرے عذر دل کو قبول کر لیے گا۔ اللہ! اگر آپ فیصلہ کرلیں کہ میرا حساب لینالا زمی ،ضروری ہے تو اللہ! مصطفیٰ کریم مُرِّیَا آئی ہے میرا حساب اوجھل کر کے لے لینا۔ مجھے ان کے

#### 8 -1/L EL JURNING BEST 178 ES BEST 178 BEST 178

سامنے شرمندگی نداٹھانی پڑے۔قیامت کے دن عزت اور ذلت کیسے ملتی ہے؟ اس کا یقین آجائے۔

#### قضاوقدر بريقين كامطلب:

اور پھرفر مایا وَالْفَدْرِ خَیْرِ ہِ وَ شَرِّ ہِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَیٰ (قضاءاور قدر پر بندے کا یقین ) کیا مطلب؟ مقصد ہے کہ اے بندے! ایکھے حالات بھی اللّٰہ کی طرف ہے آتے ہیں۔ لہٰذا ایکھے حالات ہیں اور برے بھی آز مائش بن کے اللّٰہ کی طرف سے آتے ہیں۔ لہٰذا ایکھے حالات آئیں تو اتر ائے نہیں اور برے حالات آئیں تو گھبرائے نہیں۔اللّٰہ کی ذات پر ایسا یقین ہو۔

### موت کے بعد کھڑے ہونے کا یقین:

پھر فرمایاو البعث بعد المعوت (اورموت کے بعد قیامت کے دن کھڑے ہونے پر بندے کو یقین ہوگا تو بندہ ہوگا تو بندہ پھرا گلے جہان کے لئے بھی تیاری کرے گا اوراگر ہے اوراگر ہے اوراگر ہے گا اوراگر ہے گا اوراگر ہے گئی ہوگا تو بندہ ہے گئی ہوئے ہی تیاری کرے گا اوراگر ہے گئا اوراگر ہے گئا اوراگر ہے گئا اوراگر ہے گئا اوراگر آخرت کے گھر کی ہے گئی تو سارادن ای میں لگار ہے گا اوراگر آخرت کے گھر کی بھی فکر ہوگی تو انسان اعمال میں لگے گئا تا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں گھر عطا فرماویں۔

# آج ایمان بنانے کی ضرورت ہے:

چنانچہ بیہ جوکلمہ پڑھا جاتا ہے، اس میں ان تمام اعمال کا یقین بندے کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اس پر انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں۔صحابہ کرامؓ نے ایمان پرمحنت کی فرمایا:

تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن

[ نبی مُولِیَّتِم نے ہمیں ہملے ایمان سکھایا پھرانہوں نے قرآن سکھایا]

تو چونکہ ایمان بن چکاتھا ، اللہ نے ان کو دنیا میں عز تیں عطافر ما دیں۔

# ایمان والے کا حکم کرہ ارض پر چلتا ہے:

جب الله تعالى برايمان بكا مو، يقين كامل موتو يهمومن خليفة الله في الارض موتا هيد ذراغور سيجيئ كهسيدنا عمر ريسين خليفه وفتت تصدالله في وه شان عطافر مائى كه زمين بران كاحكم چلتا تھا۔ ديكھيں! الله كى مخلوق چار چيزوں سے بني آگ، موا، پانى اورمٹى دچاروں بران كاحكم لا گوموتا تھا۔

☆ ..... چنانچدایک مرتبه زمین پر زلزله آیا ،عمرﷺ نے زمین پر ایڑی ماری اور قرمایا:
که اے زمین! تو کیوں ہلتی ہے کیا عمرﷺ نے تیرے او پرعدل قائم نہیں کیا؟ ان کی سیات من کرزمین کا زلزله رک گیا ، زمین پر تھم چل رہا ہے۔

ہا ت من کرزمین کا زلزله رک گیا ، زمین پر تھم چل رہا ہے۔

﴿ ..... پھرخطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے ، فرماتے ہیں: یا ساریہ المجبل ہوا ان کے پیغام کوسینکڑوں میل دور پہنچادی ہے ، ہوا پڑتھم چل رہاہے۔

﴿ .....وریائے نیل کا پانی نہیں چلتا ، دریائے نیل کور قعہ لکھتے ہیں ، دریائے نیل!اگر اپی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل اوراگر اللّدرب العزت کے حکم سے چلتا ہے تو امیر المومنین تجھے حکم دیتے ہیں کہ چل! دریائے نیل چلنا شروع کر دیتا ہے، آج تک دریائے نیل کا پانی چل رہا ہے۔ عمر بن خطاب رہ ہے کی عظمتوں کے پھر رہے لہرا رہا

ہے آگ نکلی تھی وہیں پیواپس چلی گئی۔

تو دیکھیئے! ایمان کے بنانے کیوجہ سے ہوا پر تھم چلتا ہے، پانی پر تھم چلتا ہے ، رزمین پر تھم چلتا ہے ، آگ پر تھم چلتا ہے ۔ سیجے شہنشاہی تو یہی ہے۔ اس لئے کہنے والے نے کہا: والے نے کہا:

> ہم فقیروں سے دوستی کر لو مگر سکھائیں گے بادشاہی کا

بندہ جب اللہ کے در پر جھکتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ فقیری میں اس کو شاہی کارنگ عطافر مادیتے ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ صحابہ میں سے سعد ابن وقاص عظما پی فوج کے ساتھ جا رہے تھے،

آگے دشمن کی فوج ہے اور درمیان میں دریا۔اللہ کی شان ،انہوں نے اپنے گھوڑ ہے

دریا میں ڈال دیئے اور گھوڑ ہے چلتے چلتے بالآخر دریا کے دوسرے کنا رے تک پہنچ کے ۔اللہ اکبر کبیرا!اور آگے جا کر انہوں نے پوچھا کہ کسی کی کوئی چیز دریا میں گری تو نہیں ؟ ایک صحابی نے کہا کہ میرالکڑی کا پیالہ تھا، وہ دریا میں گرگیا ہے۔دریا کو تھم دیتے ہیں کہ کڑی کا پیالہ واپس کر!ایک پانی کی لہر آتی ہے اور لکڑی کے اس بیالے کو بھی کنارے پرڈال جاتی ہے۔

لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا
 کھم دیتا تھا دریا کو ، رستہ چھوڑ دیتا تھا

تو ایمان بنانے پر اللہ رب العزت بندے کو دنیا میں بھی ایسی کا میا بی عطافر ما دیتے ہیں۔

> امت محمد ریر کی فضیلت دوسری امم پر: یہاں برطلباء کے لئے بچھلمی نکات ملاحظہ ہوں

﴿ .....ایک بنی اسرائیل نے دریاعبور کیا تھا اور ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریا عبور کیا تھا، دونوں میں فرق و کیھ لیجئے۔ول کے کا نوں سے سنے! توجہ کے ساتھ۔ جب حضرت موی میں فرق ایئے نیل کے کنارے پر پہنچ، پیچھے فرعون اپنے لا وُلشکر کے ساتھ آیا۔

﴿ قَالَ اَصْحَابُ مُوْسِی اِنَّالَمُدُرَ کُوْن ﴾ [کہامویٰ میلیئے نے کہاب ہم پکڑ لئے گئے ] اب ہم دھر لئے گئے۔اس وفت ایک یقین بھری آ واز اُٹھی ،سیدنا مویٰ میلیئے نے کیافر ماہا

﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهُدِيْنَ ﴾

[میرے ساتھ میرے رب کی معیت ہے، ضرور راہتے کی رہنمائی فرمائے گا]
میر اللہ میر ہے ساتھ ہے، تو دیکھیں سیدنا موکی میشائے مَعِی کالفظ استعال کیا
''میر ارب میر ہے ساتھ ہے'' تو معلوم ہوا کہ نبی میشا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت تھی
۔ چنا نچہ اللہ رب العزت نے دریا میں راستے بناد ہے، بارہ راستوں سے بارہ قبیلے
راستہ مارکر گئے۔

ادھر ذراامت محدید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوص انعام دیکھئے۔ ہی ماٹھائیم اللہ تعالیٰ کا خصوص انعام دیکھئے۔ ہی ماٹھائیم ہجرت کے وقت غارثور میں پنچے۔ صدیق اکبر ہے گھرار ہے ہیں کہ کا فرنہ آجا کمیں، کہیں نبی ماٹھ آئیم کو تکلیف نہ پنچے۔ مال کوجس طرح بنچ سے محبت زیادہ ہوتو اس کے لئے پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ صدیق اکبر کھی کو نبی ماٹھ آئیم سے محبت زیادہ تھی تو اس کے لئے پریشانی بھی زیادہ تھی ۔ تو جب نبی میلئم نے دیکھا کہ صدیق اکبر کھی اس کے لئے پریشانی بھی زیادہ تھی ۔ تو جب نبی میلئم نے دیکھا کہ صدیق اکبر کھی پریشان ہیں تو قرآن کی آیتوں میں کیا کہا گیا؟

لَاتَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا [آبِكَمِرائِيَ بِين الله بمارے ساتھے]

صدیق اکبر رہ کو کھی معیت میں ساتھ شامل فرما دیا۔ یہ معیت کبری فقط نبی اللہ اللہ کے ساتھ کبری معنیا کا استعال کیا ، یہ ایک بات ہوئی۔
لفظ استعال کیا ، یہ ایک بات ہوئی۔

☆ ......وسری بات و یکھے! حضرت بوسف میشھ نے خواب و یکھا، اپنے والد کو سنایا
 کہ میں نے گیارہ ستارے و یکھے۔

﴿ أَحَدَ عَشَرَ كُوْ كُبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَوَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَلْجِدِيْنَ ﴾

[میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے ہجدہ کررہے ہیں]

یعقوب طلع نے خواب کی تعبیر مجھی لی اور اپنے بیٹے کو یہ بات کہی

سَکَذَالِكَ یَہْجَیَٰ بِیْكَ دَبُّكَ (اس طرح آپ كارب آپ کوتبول کرے گا)

یہ ستقبل کا صیغہ ہاں! آپ کا پروردگار آپ کوقبول کرلے گا۔ تو دیکھتے کہنے

والے بھی اللہ کے نبی ہیں اور جن کے بارے میں کہا وہ بھی ہونے والے نبی گرصیغہ
مضارع کا استعال کیا گیا، یہ جنبیك ربك تیرا پروردگار تجھے اپنے لئے خاص کرلے
گا۔ لیکن جب اس امت کا معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے حال کا صیغہ بھی استعال
نہیں کما فرما با:

ہوا جتبٹکم (وہ پروردگارجس نے تہہیں اپنے لئے خاص کیا) ماضی کا صیغہ استعال کیا ، اللہ تہہیں چن چکا اپنے لئے ۔اللہ اکبر۔ کیا شان اللہ نے عطافر مائی۔

هُوَ اجْتَبِكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجِ (حج: 24) الله اكبر! يبال ماضى كاصيغه استعال مواج\_

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن دریا میں جلے۔ ذرا فرق دیکھنے گا، توجہ فرمایئے کہ دہاں موسیٰ علیم کی قوم کے ساتھ وقت کے نبی ہیں،ان کی معیت ہیں وہ دریا پارکررہے ہیں۔اوریہاں دریا پارکرتے ہوئے نبی پاک ملی آئی معیت ہیں وہ دریا پارکرتے ہوئے نبی باک ملی آئی آئی خودموجو دنہیں ہیں، فقط صحابہ آئیں۔ ذرا فرق دیکھئے! وہ وقت کے نبی کی معیت میں چل کر جاتے ہیں، دریا اتر جاتا ہے۔ یہاں نبی ملی آئی آئی نہیں، فقط صحابہ آئیں۔ ذراغور سیجئے صحابہ صرف دریا عبورنہیں کرتے ،اپنے ساتھ گھوڑوں کو بھی لے کرچاتے ہیں

﴾ .....اورفرق و کیھے! سیدنامویٰ میلام کوان کی روحانی طاقت کوہِطور پر لے گئے۔ فَلَمَّا جَاءَ مُوْسلٰی لِمِیْقَاتِنَا

الله تعالی فرماتے ہیں: جب موسیٰ میسم آئے کو وطور پر ، تو وہاں ان کے آنے کا تذکرہ کیااور نبی مٹائیئیم کا معاملہ آیا تو اللہ کیا فرماتے ہیں:

﴿ سُبُسِطُنَ اللَّذِي السُراى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ إِلَى الْمَسْجِدَ الْاَفْصِلَى ﴾ (الاسراء: ١)

[ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کوتھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے لے کرمسجد اقصلیٰ تک پہنچا دیا ]

وہاں آئے، یہاں بلائے گئے۔ایے،ی ہوتا ہے نا! بعض لوگ ملنا چاہتے ہیں ان کوخطاب دے دیا جاتا ہے بھی ! آپ ہمارے گھر ملنے کے لئے آجانا۔اور بھی کوئی بچپن کامحبوب کلاس فیلوبل جائے، بندہ ہاتھ بکڑ کر کہتا ہے: گھر چلو یار! آج مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ادھر آنے کا راستہ بنا دیا،ادھراس کو ہاتھ بکڑ کرخو دا پئے گھر پہنچا دیا۔تو نبی مراہی ہے اور کہ اللہ تعالی نے جرئیل میلئم کو جھیج کرا پنے پاس بلوالیا۔

﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْدِیْ ﴾ [اےاللہ!میرے سینے کو کھول دے] اورجب نبي مُنْ اللِّيمَةِ كامعامله آيا توالله فرمايا:

# ﴿ أَلَمْ نَشُرَحْ لَكَ صَدُرَك ﴾ [كيابم نے آپ كے سينے كوكھول نہيں ديا؟]

﴿ ..... پھر ذرا دیکھئے کہ ادھر ہارون میلئم کوموی میلئم جھوڑ کر گئے کہ میرے بعد قوم کا خیال رکھنا۔اب قوم نے بات نہ مانی تو ہارون خوف کھانے لگے کہ کہیں بٹ نہ جا ئیں اور مجھے الزام نہ دیا جائے۔حضرت مولی میلئم آئے تو انہوں نے آکر کئی کی تو ہارون میلئم کو کہنا پڑا:

## ﴿ يَابْنِ أُمْ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِيْ وَ لَا بِوَاسِيٰ ﴾ [اے میری ماں کے بیٹے ،نہ پکڑمیرے داڑھی اور سرکے بال]

تو یہ کہنا پڑا، لیکن اللہ نے جو دنیا میں بی میں آتے کے وزیرعطا کے دنیا میں صدیق اکبرے ان کے دین پر استفامت کا یہ معاملہ تھا، جب اسامہ کی اجیش سیجنے کا معاملہ تھا، تو ہرقل روم دولا کھنوج کو لے کرآیا ہوا تھا، جملہ کرنا چاہتا تھا، نبی میں جلدی اس کو بیج تو دیا مرطبعت نا سازتھی، تو ان کی اہلیہ نے انکو پیغام بیجا، جانے میں جلدی نہ کرنا، انظار کر لینا۔ نبی علیہ الصلوق والسلام نے پر دہ فر مالیا لیک قریب تھا، وہ بھی اس میں شریک ہوگیا۔ اب لیک رہیجے کا فیصلہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ چونکہ مدینہ پر جملہ کے لئے کا فر دولا کھنوج کے لئے جا رہیجیں تو پھر کسی بزرگ تج بہ کار بندے کو امیر بنا کر سیجیں ۔ اسامہ کھنوج چھوٹی عمر کے نو جوان ہیں ۔ چنا نچھ انہوں نے صدیق اکبر کھی مشورہ دیا ۔ عمر کے اور آ کر کہنے گے: ابو بکر کھیا! گر آپ نے لیکٹر کو بجیج و یا تو بھے مشورہ دیا ۔ عمر کی تو رتوں کو آنے والے دشمن کے نہ جا کیں ۔ صدیق اکبر کھیا ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا:

الجبار في الجاهلية الحوار في الاسلام جهالت مين استخ كمزور موكة! جهالت مين آكرتم استخ كمزور موكة! اور بحركيا فرمايا؟ فرمايا:

'' یہ کیے ممکن ہے کہ دین میں نقص آ جائے اور الو بکر ﷺ نندہ رہے!''
فرمایا: عمرﷺ اکیے بھی جانا پڑے گا تو میں جاؤں گا اور اللہ کے حکم کو پورا کر
دکھاؤں گا۔ یہ بھی کہا کہ اگر مجھے پکایقین ہوکہ مدینہ کی عورتوں کو جنگل ہے جانور آ کر
نوچ لیس گے، لاشیں گھسیٹیں گے، میں اس کو بھی قبول کر لوں گا گر میں اس لشکر کو اللہ
کے راستے میں ضرور بھیجوں گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم صدیت اکبر ﷺ کا
استقامت پر جیران رہ گئے کہ جیسے ایک نبی استقامت کے ساتھ کھڑ اہوکر اللہ کے حکم کو
لاگوکر لیتا ہے۔ صدیت اکبر ﷺ نے محبوب کی صحبت میں بیٹھنے کا حق اداکر دیا۔

ہڑے ۔۔۔۔۔۔ جب موی طابع کو حکم ہوا کہ آپ جائے اپنی قوم کے ساتھ ملک میں واخل
ہوجائے فتح ہوگی ۔ تو بنی اسرائیل والے سارے کے سارے گھراکر بیٹھ گئے کہنے
ہوجائے فتح ہوگی ۔ تو بنی اسرائیل والے سارے کے سارے گھراکر بیٹھ گئے کہنے

﴿ فَاذُهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هِلَهُنَا قَاعِدُوْنَ ﴾ (مائدہ: ۲۳) [ آپ جائیں اورآپ کا پروردگار، ان سے قال کرلیں، ہم تو یہاں بیٹے ایں]

 رہے تھے کہ آپ جا کیں اور آپ کے رب جا کیں قال کریں ،ہم یہاں بیٹے ہیں۔
ہم ساتھ چھوڑ نے والے نہیں ،ہم تو جا نیں لٹانیں والے ہیں۔ دیکھیں! اللہ تعالیٰ نے
این پیارے حبیب میں آئی آئی کو کیا ایمان اور استفامت والی جماعت عطافر مائی تھی ،
استفامت والی جماعت عطافر مائی تھی۔ جیسے شاگر و کے کما لا بت سے استا و پہچانا
جاتا ہے ،صحابہ رضی اللہ عنہم کے کمالات سے نبی میں اللہ بھی کی شان سامنے آتی ہے۔

ا بنی ذات برمحنت کی ضرورت ہے:

تو ہمیں اگراچی زندگی گزار نی ہے تو ہمیں اپنے او پر محنت کرنی پڑے گی ،اور ہہ محنت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب اٹھال کو اپنا کمیں گے۔ تو آج کی جومجلس ہے اس کا محور ، نیچوڑ اور خلاصہ بیہ ہے کہ ایمان ہم لا چکے ہیں ،اس میں کوئی شک نہیں ،اب نیک اٹھال رہ گئے ہیں ، اس میں ہم محنت کریں اور اپنی زندگی کو نیک اٹھال سے مزین کریں ۔ جیسے کوئی بندہ کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں ہوتا ہے ،ہم نیک اٹھال کو ای طرح ڈھونڈیں اور اپنا کیں ۔

تین باتیں ....لوہے کی لکیر:

ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تین با تیں او ہے کی کئیر ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سن کیجئے:

ىمىلى بات:

مَنْ عَمِلَ لِآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ أَمَوَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الله تعالی ذمه داری لے لیتے ہیں تم اپنے لئے آخرت کے لئے تیاری کرو، الله

فرماتے ہیں میں پروردگارتمہارے دنیا کے کا موں کامعین اور مددگار بنیآ ہوں۔ دوسری بات:

مَنْ اَصْلَحَ سَرِيْوَتَهُ اَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ

[جواپی خلوت کو درست کرتائے ، اللہ اس کے ظاہر کو درست کرتے ہیں ] لیعنی جو آ دمی اپنے خلوت کے معاملات کو درست کر لیتا ہے ، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کے معاملات کو بھی درست فرمادیتے ہیں۔

تيىرى بات:

مَنْ أَصْلَحَ فِي مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللّهِ أَصْلَحَ اللّهُ مَابَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ [جوایت اور الله تعالی کے درمیان تعلق کو درست کرتا ہے، الله اس کے اور مخلوق کے درمیان تعلق کو درست رکھتا ہے]

جو تحض اپنا اور الله کے درمیان کے تعلق کو اچھا کر لیتا ہے، الله تعالی مخلوق کے درمیان کے تعلق کو بھی دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور اس کے اور مخلوق کے درمیان کے تعلق کو بھی الله اچھا کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ محنت تو ہمیں اپنے او پر کرنی چاہئے۔ اگر ہم اپنے باطن کو تھیک کر لیس گے، الله ظاہر کو تھیک کر دیں گے۔ اگر ہم اپنے اور الله کے درمیان تعلق کو تھیک کر دیں گے۔ اگر ہم اپنی آخرت پر محنت کر لیس گے، الله ہمارے دنیا کے کام سنوار کر دیں گے۔ اگر ہم اپنی آخرت پر محنت کر لیس گے، الله ہمارے دنیا کے کام سنوار دیں گے۔ آگر ہم اپنی آخرت پر محنت کر لیس گے، الله ہمارے دنیا کے کام سنوار دیں گے۔ تو محنت کا میدان کون سابنا ؟ اپنی ذات بنی۔ اس لئے آج ہمای نگاہیں دوسروں پر پڑتی ہیں، ان کے عیب ڈھونڈتی ہیں، کاش! یہ آئکھیں بند ہوجا تیں ، یہ دوسروں پر پڑتی ہیں، ان کے عیب ڈھونڈتی ہیں، کاش! یہ آئکھیں بند ہوجا تیں ، یہ مشکل ہوگیا ہے ہے پر پڑتیں کہ میرے اپنے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ یہ گردن جھکانا بڑا مشکل ہوگیا ہے، گردن کھڑی رہتی ہے، اس میں سریا ہوتا ہے۔ آئکھیں دوسروں کو دیکھتی ہیں، اپنے پر نظر نہیں پڑتی۔

#### الله كے وعدوں كالفين:

بہر حال اب لباب بید لکلا کہ چیزوں کے اندر تا ثیر، بیدانسانی تجربہ ہے۔ اور اعمال کے اندر تا ثیر، بیخدا کا وعد ہے۔ بھی! اپنے تجربے سے زیادہ خدا کے وعد ب پر بھر وسد ہونا چاہئے۔ اگر ہم اپنے تجربے کے تحت بجلی کو ہاتھ نہیں لگاتے ،اپنے تجربے کے تحت زہر نہیں پیتے ، دورر ہتے ہیں کہ بینقصان دہ ہے، تو بھر خدائی وعدہ تو بہہ گناہ کرو گئو عذاب پاؤ گے۔ ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچتے؟ للہذا ہمیں چاہئے کہ ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچتے؟ للہذا ہمیں چاہئے کہ ہم گناہوں سے کیوں نہیں جیتے البدا ہمیں چاہئے کہ ہم گناہوں سے بچیں ،اللہ کی ناراضگی ہے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ یہ جوانسان کے گناہ ہیں ،ان کے او پر اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔

## لينے والامزاج:

آج پوی دنیا میں آپ گھوم کر دیکھ لیس آج لوگوں کا لینے کا مزاج بنا ہوا ہے۔ ہر بندہ لینا چاہتا ہے، ہرکسی سے لینا چاہتا ہے۔ لینے کا مزاج ،جھوٹ ۔۔۔۔ لینے کے لئے دلیل ،سود ۔۔۔۔ لینے کی دلیل ، دھو کہ ۔۔۔۔ لینے کی دلیل ، خیانت ۔۔۔۔ لینے کی دلیل ، غبن ۔۔۔۔ لینے کی دلیل ، چوری ۔۔۔۔ لینے کی دلیل ، ڈیمیتی ۔۔۔۔ لینے کی دلیل ، ناپ تول میں کمی بیشی ۔۔۔۔ لینے کی ذلیل ۔ تو یوں لگتا ہے کہ عمومی مزاج ہی لینے کا بن گیا ہے۔

#### دييخ والامزاج:

اورشریعت کودیکھوکہ وہ مومن کوکہتی ہے کہتم دینے کا مزاج بناؤ۔یااللہ! دینے کا مزاج بناؤ۔یااللہ! دینے کا مزاج اللہ! ہاں! ہتم مومن ہو، لینے کا مزاج نہیں رکھنا، دینے کا مزاج رکھنا ہے۔ کیسے دیں؟ فرمایا: ذکو قدد التمہارے مال میں غریبوں کاحق ہے۔
﴿ وَ فِی اَموَ الِهِمْ حَقَّ مَّعْلُومٌ لِلْسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ ﴾

(معارج:۲۵،۲۴)

[اورجن کے مالوں میں حصہ مقرر ہے، سوالی اور غیرسوالی کے لیے]
ز کو قد دو! اچھا اللہ! زکو قد دے دی۔ فر مایا کھیتی کرتے ہو،عشر ادا کرو! اچھا اللہ!
عشر بھی ادا کردیا۔ فر مایا: اللہ کے راستے میں نفلی صدقات بھی دو! صدقہ بھی کرو!
اچھا اللہ! ہم نے بیصد قہ بھی کرلیا۔ فر مایا: ایک دوسر کے مہدیہ بھی دو!
تھا دو تحابوا [تم ہدیہ کروگے ، تحبیس بردھیں گی]

دینے کامزاج دیکھوزکوۃ دینا بھٹر دینا بصدقہ دینا ،ہدیہ دینا ،ھبہ کرنا۔اللہ!
آپ مومن کو کہتے ہیں دے دے ، دے گا تو لے گا کہاں سے؟ فرمایا: میرے بندے!
بات کو سمجھو! میرے آگے ہاتھ کو پھیلاؤ! میں تمہاری جھولیا ں بھر دوں گا ہم ہاتھ
بڑھاؤ! تم لوگوں کو دو! تم لوگوں کی جھولیاں بھروگے، جھ سے مانگوگے،میری مخلوق بن
جاؤگے۔ لوگوں کو دو گے تو تم لوگوں کے محبوب بن جاؤگے۔ عزتوں والی زندگ
گزارنے کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا: اللہ سے لے! اللہ کی محلوق کو دے! اس لئے
شریعت نے دینے کامزاج بنایا۔

تو ہم اپنی زندگی سے گنا ہوں کو چن چن کرختم کریں اور اللہ رب العزت سے معافیاں مانگیں۔ جو گناہ ہم کر چکے، اے اللہ! آپ ان کو معاف کر دیجئے ، ہمار ہے گنا ہوں کو بخش دیجئے۔

# سچى توبە كااعجاز:

چتانچہ ہرانسان کے گناہوں پر قیامت کے دن چارگوا ہیاں ہوں گی۔ .....ایک گواہی ہوگی فرشتوں کی ،کراماً کا تبین کی گواہی۔ .....دوسرے گواہ ہوں گے انسان کے اعضاء۔ .....تیسری گواہ ہوگی زمین۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْ حَى لَهَا ..... چِوَقَى گوائى انسان كا تامه اعمال .

ليكن جب بنده تجى توبركرليرًا به توصديث پاك بين آتا ب: إذَا تَسَابَ الْعَبْدِ أَنْسَسَى اللَّهُ حَفَظَهُ ذُنُوْبَهُ وَأَنْسَى ذَٰلِكَ جَوَادِحَهُ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْآرُض

[جب بندہ تو بہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں اور اس
کے اعضاء کو بھی گناہ بھلا دیتے ہیں اور زمین کے نکروں کو بھی بھلا دیتے ہیں ]
حَتَّی یَلْقَ اللّٰهُ وَلَیْسَ عَلَیْهِ شَاهِدًا مِّنَ اللّٰهِ بِلَدُنْبِ
وہ اللّٰہ ہے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے گنا ہوں کی گواہی دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ]

## علمي نكات:

ریہاں پرطلباء کے لئے ایک دوعلمی تکتے:

دنیا کی عدالت میں اگر کسی پرجھوٹا مقدمہ کردیا جائے اور کیس کی پیروی سے
پہ چل جائے کہ مقدمہ جھوٹا تھا تو عدالت کہے گی: ہم نے باعزت بری کردیا۔آپ
کہیں جناب ریکارڈختم کریں! وہ کہیں گے کہ ریکارڈ توختم نہیں کر سکتے ، یہ تو رکھیں گے ، ساری عمر ریکا رڈ رہے گا کہ مقدمہ ہوا تھا۔ حالا نکہ جھوٹا تھا مگر عدالت ریکارڈختم
کرنے پر راضی نہیں ہوتی ۔اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھو! ایک بندہ مجرم تھا، گناہ کیا تھا، رحم
کی اپیل کردی ۔۔۔۔میرے اللہ! میں نادم ہوں ،شرمندہ ہوں ،میری تو بقول کر لیجے ،
اللہ تعالیٰ فریاتے ہیں ، میں پروردگار ہوں ، فقط باعزت بری ہی نہیں کرتا ، میں اس کا
ریکارڈ بھی نامہ اعمال سے ختم کردیتا ہوں۔

اب بینامدا عمال سے ختم کرنے میں کیا حکمتیں ہیں؟ ذرا توجہ سے سنے،

يهلى بات ، اگرنامه اعمال مين گناه موتے مگرلكير پھيردى جاتى تو قيامت كهان جرمون اپنانامه اعمال دوسرول كو پڑھوائے گا، كهے گا: ميرے نامه اعمال كود يھو، ﴿ فَامَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَيَقُولُ هَاءُ مُ افْرَءُ وَا كِتَابِيَهِ ٥ إِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلَاقِ حِسَابِيَهِ ٥ ﴾ (الحاقة: ١١-٢١)

[ویکھومیرے نامہءاعمال کو، مجھے یقین تھا کہ مجھے میراحساب کتاب ضرور ملے گا] تو نامہ اعمال اس نے اسپے قریبی لوگوں کو دکھا ناتھے ،رب کریم نے فر مایا: اے میرے بندے!جو گناہ تو کر بیٹھا،اگر اس پرنشان بھی کانے کا لگا ویں ،لکیر بھی لگا دیں، تب بھی اگر کوئی تیرا نامہ اعمال دیکھے گا، اے پنہ تو چلے گانا کہ میاں! کرتوت کچھ کئے تھے گرمعاف کردیا گیا۔میرے بندے معافی مائلنے کے بعد ریبھی تیری ذلت ہے، میں تجھے اس ذلت سے بھی بچادیتا ہوں، میں سرے سے گنا ہوں کوتمہارے نامہ اعمال سے نکال ویتا ہوں ،کسی کو پہتے ہیں چلے گا گناہ کئے تھے یانہیں۔ دوسری بات میرکه نامه اعمال نے تو گناہ ختم کردیئے مگر فر مار ہے ہیں: انسسی المله حفظه ''الله بمحلوا ويتاب ' گويا گناه الله مثاتے بيں ،الله بمحلواتے بيں ،بھئي بيہ کا م تو فرشتوں ہے بھی کر واسکتے تھے۔ دنیا کے حاکموں نے کا م کروا نا ہوتو کلر کو ں ے کرواتے ہیں ، بھی میدکام کرو! یہاں رب کریم فرشتوں ہے ہیں فرمار ہے کہ بیکام كرو! فرماتے ہيں: ہم مثاتے ہيں ،ہم بھلاتے ہيں \_ہم تمہارے عملوں كومعا ف كرنے اور بھلانے كاعمل اسلئے كررہ ہيں كدا كرفرشتوں سے بدكام ليتے ،كل تہمارے نامہ اعمال کو دیکھ کر فرشتے میہ جانے ہوتے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ ہم نے ان کے کرتو توں کومٹایا ہوا ہے۔ تمہیں فرشتوں کا احسان مند ہونا پڑتا ، یا فرشتوں کا طعندسننا پڑتا ہتم نے میرے ساتھ دوئتی کرلی ، نہتہیں فرشتوں کا طعندسنتا پڑے گانہ حمہیں احسان مند ہونا پڑے گا۔ میں پرور دگارتہارے گنا ہوں کوخو دمٹا تا ہوں ۔ اتنا

كريم آقا الله اكبركبيرا!

توبہ کے لیے جامع دعا:

اس لئے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ سے تو بہ کرے تو اللہ رب العزت سے دعا مانگے کہ

﴿ وَاغْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا ﴾

وَاغْفُ عَنَّا ،اےاللہ!ہمارے گناہوں کے آٹارمٹادیجئے ،ہمارے فیجے اعمال کو ڈھانپ دیجئے ،تا کہ کل قیامت کے دن ،ہماری رسوائی نہ ہو۔

وَاغْفِرْ لَنَا اورا يَصِحاعَمال كولوگوں پرظام كرد يجئے ، توواعف عنا سے گناہ مٹاد تحيئے اور واغفر لنا سے نيك اعمال كولوگوں پرظام بھى فرماد يجئے۔

اس کے بعدا کی بجیب بات فرمائی! فرمایا: کہو! وَالْاحَدُمْ اللّٰہُ م پررِم بھی فرمادی بجے ۔ بید والہ حسمنا کیوں لے کرآئے؟ اس لئے کہ بیٹے ہے اگر باپ ناراض ہو، فر چہ پانی بھی بند کیا ہو، بولنا بھی چھوڑ اہواور بیٹا آکر ابو کے پاؤں پکڑ لے تو باپ اس ہے راضی ہوکر معاف بھی کر دیتا ہے اور پھراس کے فریچ بھی جاری کر دیتا ہے ، بلکہ جیب فرچ بڑھا دیتا ہے کہ تم نے معافی ما نگ کی۔

تو یااللہ! گناہ کئے تھے، آپ کی رحمتیں نازل ہونا بند ہوگئی تھیں، اب تو ہم نے معافی ما گئی تھیں، اب تو ہم نے معافی ما گگ لی، یااللہ! ابا کومنالیس جیب خرچ شروع ہوجا تا ہے، اب تو ہم نے ربا کو منالیا، اب آپ بھی ہمارا جیب خرچ شروع کر دیجئے ، کون ساجیب خرچ ؟ وار حسا دالا جیب خرچ ۔ والا جیب خرچ ۔

حارانعامات:

مفرین نے لکھا کہ واد حمنا کے تحت بندے کو چارانعام ملتے ہیں:

پېلاانعام:

پہلا انعام تو فیقِ عبادت، جو گنا ہوں کی وجہ سے چھن گئی تھی۔اللہ رب العزت تو بہ کے بعد عبادت کی تو فیق دوبارہ عطافر مادیتے ہیں۔ گنا ہوں کے سبب عبادت کی تو فیق دوبارہ عطافر مادیتے ہیں۔ گنا ہوں کے سبب عبادت کی تو فیق چھن گئی تو فیق چھن گئی تہجد مشکل ۔وہ جو تو فیق چھن گئی تھی ،فر مایا: اب تم نے صلح کرلی ،میرے دوست بن گئے ،لہذا اب ہم تہہیں پھر تو فیقِ عبادت دے دیتے ہیں۔

دوسراانعام:

فرمایا که گناہوں کے سبب تمہیں رزق میں بے سکونی تھی ، معیشہ صندکا۔ اب ہم سکون والی روزی دے دیتے ہیں ، فراخ روزی دے دیتے ہیں ، پرسکون روزی لو اور اس سے نیک اعمال کرو ، اللہ کے راستے میں جاؤ اور اس سے خوب میرے گھر کا دیدار کرو۔ اس لئے کہ اب تمہیں خرچ ال گیا۔ خرچہ ملنے کے بعد اب تم جج عمرے کرو، نمازیں پڑھو، میرے محبوب کے در پر حاضری دو۔ تم کہتے تھے ناکہ

> شنے روضے تا چہ زے مدیخ تا چہ زے

[گنبدخفزاء کی طرف جب آپ جائیں، مدینه کی طرف جب آپ جائیں] اللہ اپنے محبوب کا گھر دکھا دیں، گرگھر کیا دیکھنا ؟ اب میں دے دیتا ہوں، کرو ذرامیرے گھر کاسفر! آؤمیرے گھر! یا اللہ! آپ کتنے کریم ہیں! بندے پراتن مہر ہانی فرماتے ہیں۔

تيسراانعام:

تیسرا انعام میں بیدوں گا کہ بے حساب تنہارے گنا ہوں کی مغفرت فر مادوں

گا، بے حساب جنت میں واضلہ۔ یا اللہ! یہ بے حساب کیے ہوگیا ؟ س بات کو جو ہیں ہم نے ایک مرتبہ جج کے سفر میں ایئر پورٹ پر ویکھا۔ جو وہاں کشم والے ، و بے ہیں وہ ہر سامان کو چیک کر کے چاک کا نشان لگاتے ہیں ، جب ہم گئے تو ان کو ہماری مسکین صورت پر رحم آگیا۔ ٹرالی کے او پر سامان تھا ، انہوں نے کشم کا نشان لگا ویا۔ کہتا ہے: جاؤ بھئی! یا اللہ! جنت میں بے حسابے ایسے ہی جا کیں گے نا؟ اگر و نیا والے چاک کا نشان لگا ویں گے ، اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن نشان لگا ویں گے ، جاؤ! بے حساب کا نشان لگا ویں گے ، جاؤ! بے حساب کا بات کے دن نشان لگا ویں گے ، جاؤ! بے حساب کتاب جنت میں۔

#### چوتھاانعام:

فرمایا کہ دخول جنت تمہارے لئے آسان فرمادیں گے۔ دخول جنت کیے آسان؟ حدیث پاک میں بڑا عجیب مضمون آتا ہے! اللہ تعالی قیامت کے دن ایک بندے کو بلائیں گے، اس کے گر در حمت کا ایک پر دہ تان دیں گے اور پھراس بندے کے تمام زندگی کے بڑے برے بڑے گناہ گنوا ئیں گے۔ کہذاو کخذا تو نے یہ کیا اور یہ کیا؟ بی بی کیا۔ یہ بھی کرتے تھے؟ جی ، یہ بھی کرتے تھے؟۔ است گناہ گنوا ئیں گے کہ وہ بندہ دل میں سوچ گا کہ آج میں جہنم کی آگ سے نے نہیں سکتا۔ اللہ فرما ئیں گے: اچھا! تو نے گناہ تو کئے گر مجھ سے دعا ئیں ما نگا تھا، نیک بنے کی کوشش بھی کرتا تھا، ہم نے تیری ان کوششوں کو قبول کر کے تیرے سارے گناہوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ پھر جو رحمت کا پر دہ ہے گا، ساری مخلوق دیکھے گی، اس بندے کے نامہ وا میں کو تیری نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ پھر جو رحمت کا پر دہ ہے گا، ساری مخلوق دیکھے گی، اس بندے کے نامہ وا میال میں کوئی بھی گناہ نہیں۔ لوگ سوچیں گے یہ انہیاء میں سے کوئی نہیں کیا۔ اللہ ایسے بندے کوفر ما ئیں سے ہے، جس نے زندگی میں بھی کسی گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کیا۔ اللہ ایسے بندے کوفر ما ئیں گے۔ اللہ اکبر کیرا۔

تو وارحمنا كے تحت اللہ بيسب نعتيں ديں كے اور پھر آخر پر فر مايا:

اَنْتَ مَولِنَا اَنْتَ سَيِّدُنَا وَ مَالِكُنَا وَمُتَوَلِّى الْاُمُوْدِ ديجھوايک دعا سکھا کے اللہ نے کتنی آسانیاں بندے کے اوپر فرمائیں ،کتنی رحمتیں فرمادیں!

# ماسٹر پیس کیسے ہوتے ہیں؟

لہذاہمیں چاہئے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں ، اپنے اعمال سنواریں۔ ہم جب سنور جائیں گے ۔ جدھرے گزر جب سنور جائیں گے ۔ جدھرے گزر جائیں گے ، لوگ شکلیں و کیھ کر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوجائیں گے ۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیر گ نے ایک مرتبہ بنگال کا سفر کیا ۔ سات لا کھ انسانوں نے کلمہ پڑھا، ستر لاکھ گنا ہگاروں نے ان کے باتھ پہ بیعت تو بہ کی ۔ جیسے کوئی کاریگر ماسٹر پیس بنادیتا ہے تا الوگوں کو دکھا تا ہے لوگوں کو کیسا ہے؟ جو اللہ کا بن جا تا ہے ۔ اللہ اس ماسٹر پیس کو ساری دنیا کے اندر پہنچا دیتا ہے ، ونیا کے لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ دیکھو! تم بھی تو آج ساری دنیا کے اندر پہنچا دیتا ہے ، ونیا کے لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ دیکھو! تم بھی تو آج کے دور میں ایسے بن سکتے ہو؟ پھر اللہ بند ہے کے داستے کھول دیتے ہیں ۔ پھر ہم کے دور میں ایسے بن سکتے ہو؟ پھر اللہ بند ہے کے کہ راستے کھول دیتے ہیں ۔ پھر ہم

یادر کھنا! آج کے دور میں انسان دین پر زندگی گزارے، دین کی اشاعت کرے، وہ اللہ کامحبوب ہے، اس لئے کہ آج کے دور میں دین بیتم ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا کہ جس طرح علیمہ سعدیہ نے بیتم مکہ کو سینے سے لگایا تھا، اللہ نے اس کے گھر کو رحمتوں سے بھر دیا تھا، ہم اس دین کو سینے سے لگا کیں گے، اللہ جمارے گھروں اور مدارس کور حمتوں سے بھر دیں گے۔ گلوق کے دلوں میں ایس محبیتیں ڈال دیں گے کہ آنے والے وقتوں میں لوگ جماری قبروں سے لیٹ کررویا کریں گے۔ اللہ جمیں اپنی رزندگی میں اپنے آپ کوسنوار نے والی محنت کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔مومن کے زندگی میں اپنے گنا ہوں کی شرمندگی کا جورونا ہے، یہ بردی تعمت ہے۔ نبی مشرقی کے ارشاد

#### 

فر مایا: مومن کی آنکھ سے جواللہ کی خشیت کی وجہ ہے آنسونکاتا ہے، وہ اس کے لئے دنیا و مافیہا ہے بہتر ہوا کرتا ہے۔ایک پنجا بی صوفی شاعر فر ماتے ہیں:

الله جمیں اپنی یاد میں رونے کی سعادت عطا فرمائے ، قیامت کے دن کی ذلت ہے محفوظ فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين





وَمَا هَٰذِهِ الْحَيْوٰةَ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُوَّ وَّ لَعِبٌ (عَنكبوت:٦٢)



حضرت اقدس کا میہ بیان 21 اکتوبر 2002ء کو مدینہ مسجد جھنگ میں بعد نماز فجر ،سالانہ نقشبندی اجتماع کی بہلی نشست میں ہوا جس میں حضرت دامت برکاتہم کے خلفاء ،علماء اورسینکڑوں کی تعداد میں مریدین شریک تھے۔



# ونياكي حقيقت

اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُ!

اَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَ لَعِبٌ (عَكَبُوت: ١٣٠)

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَ لَعِبٌ (عَكَبُوت: ١٣٠)

مُنْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوسِلِينِ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوسِلِينِ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥ وَسَلِمٌ عَلَى الْمُوسِلِينِ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحمَدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِ أَوْ وَسَلِمْ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحمَدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِ أَوْ وَسَلِمْ. اللهُمْ صَلَوْ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحمَدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِ أَوْ وَسَلِمْ.

ونیا دارالعمل اور آخرت دارالجزائے۔ دنیا درالفنائے اور آخرت دارالبقاء ہے۔ دنیا دارالغرور ہے اور آخرت دارالسرور ہے۔ ہم سب کے سب یہال مسافر ہیں۔ ہم خوشی کے عالم میں ہوں یا تمی کے عالم میں ہصحت مند ہوں یا بیمار مشغول ہوں یا فارغ ہوں ، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، ہماراسفر ہر حال میں جاری وساری ہے۔ ہم دن ہمیں منزل کے قریب سے قریب ترکر رہا ہے۔

# د نیاامتحان گاہ ہے:

اس کے ساتھ ساتھ یہ ونیا امتخان گاہ بھی ہے ، یہاں ہرانسان کوآز مایا جارہا ہے۔ کسی کو پروردگار عالم نے رزق کھلا دے کرآز مائش کی بھی کی صحت کی کیفیت میں آز مائش کی بھی کہ کوئی بیماری کے حال میں آز مائش میں ہے۔ کامیاب ہے وہ انسان ، جو ہر حال میں اللہ کے حکموں کو مدنظر رکھے ، نبی مٹیڈیٹیز کی مبارک سنتوں پڑممل جو ہر حال میں اللہ کے حکموں کو مدنظر رکھے ، نبی مٹیڈیٹیز کی مبارک سنتوں پڑممل کرے۔اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ایسے جال اور پھند۔ بنوادیے کہ انسان

الجھ کررہ جاتا ہے، بڑے بڑے تقمندوں کو دھوکے لگتے ہیں۔ کہنے کو اعلیٰ تعلیم یا فتہ گر نماز کی فرصت نہیں ، کہنے کو بڑے ذہین ہیں ،لیکن اللہ کے گھر کا دروازہ یا دنہیں ۔ ایساعقلمندانسان اصل میں بے وقوف ہے اس لیے اللہ رب العزت نے کا فروں کو کہا ہے۔۔

> ذَ لِكَ الْقُوْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ [يولوك وه قوم بين جنهين عقل بي نبين]

ان کوحقیقت سمجھ میں نہیں آتی کہ اصل کیا ہے؟ انسان وقتی لذتوں اور واہ واہ کے پیچھے ایساالجھ جاتا ہے کہ مقصور حقیقی ہے نظر ہٹ جاتی ہے۔

دوشم کے گناہ:

گناہ دوشم کے ہیں: پچھ گناہ جاہ سے تعلق رکھتے ہیں اور پچھ گناہ باہ سے تعلق رکھتے ہیں اور پچھ گناہ باہ سے تعلق رکھتے ہیں ،مثلاً:انسان چاہے کہ مجھے بڑا عالم سمجھا جائے ، ہڑکام مجھ سے پوچھ کر کیا جائے ، جوصفات جائے ، بڑا چودھری اور سردار سمجھا جائے ، ہرکام مجھ سے پوچھ کر کیا جائے ، جوصفات مجھ میں ہیں وہ کسی میں نہیں ۔اور دو سرے گناہ ، باہ یعنی شہوت سے تعلق رکھتے ہیں ۔

ان دونوں میں سے جو گناہ جاہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہیں۔
عمومی طور پر جوانسان باہ کے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اس کے دل میں ندامت ہوتی
ہے، اس کی ندامت کسی بھی وقت معافی کا سبب بن سکتی ہے لیکن جاہ کے گناہ ایسے
ہیں کہ آ دمی اینے آپ کوراہ راست پر سمجھ رہا ہوتا ہے۔خود پسندی ہتکبر جیسے گنا ہوں کا
انسان کے اندر سے نگلنا ہوامشکل ہے۔

تکبرایٹمی گناہ:

خود پسندی اور تکبرانے خطرناک گناہ ہیں کہ اللہ تعالی کے محبوب مراہ ہیں کے اللہ تعالی کے محبوب مراہ ہیں کے

فرمايا:

#### لا يدخل الجنة.....

جنت میں وہ مخص داخل نہیں ہوسکتا جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔

ذرہ انگریزی میں ایٹم (Atom) کو کہتے ہیں اس لیے بیا ٹیمی گناہ ہے۔ اٹیمی ہتھیار جس قدر تباہی پھیلا ویتے ہیں ، تکبر زندگی میں تباہی پھیلا دیتا ہے ، یہ بند ہے کے اندر سے بڑی دیر کے بعد نکلتا ہے۔ حدیث پاک میں ہلاک کر دینے والے کاموں میں ایک بات یہ بتلائی کہ بندے کا اپنے اوپر عجب کرنا۔ نیکی کے ساتھ خود پیندی ، عجب اور تکبر چلتار ہتا ہے۔ آ دمی ایک طرف پر ہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے ، فرکر وشغل کی زندگی گزارتا ہے ،

ذکر وشغل کی زندگی بھی گزارتا ہے ، مگر دوسری طرف اپنے جیسا کسی کونہیں سمجھتا۔ لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو گرانا بہت آ سان ہے ، اپنی نظر میں اپنے آپ کو گرانا میت مشکل کام ہے۔ انسان اللہ کا دوست اس وقت بنتا ہے جب اپنے آپ کو اپنی نظر میں گراد بتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق ﷺ یہ دعاما نگا کرتے تھے :

اَللَّهُمَّ الْجَعَلْنِیُ فِیْ عَیْنِیٰ صَغِیْرًا وَ فِیْ اَغْیُنِ النَّاسِ کَبِیْرًا '' اے اللہ! مجھے میری نظر میں حجوثا بنا دیجئے اور دوسری کی نظر میں بڑا بنا دیجئے''

آج کل جسے چندسنتوں پرعمل کرنے کی توفیق حاصل ہوگئ وہ اپنی نیکیوں پر اترا تا پھرتا ہے ۔اس اجتماع کا مقصدخود پسندی کے بت کوتوڑنا ،اپنے آپ کومٹانا ہے۔

# نفس کو مارنے کا مطلب:

نفس کو مارنے کا مطلب بیٹیں ہے کہ کوئی زندہ چیز ہے جس کا گلا گھونٹا جائے گا بلکہ اپنے اندر کی خواہشات کو قابو میں لے آنا ۔ جب نفس کومن پسند تمناؤں اور

#### ريان المالية ا

خواہشات ہےروک لیں گے تو انسان کا دل خود بخو دد نیا سے ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا تعلق زیادہ ہو جائے گا۔

# دنیا کی زندگی ایک تھیل تماشہ ہے:

الله تعالیٰ ارشا وفر ماتے ہیں:

﴿ وَمَا هَاذِهِ الْمَحَيْوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوْ وَ لَعِبٌ ﴾ (عَنكبوت ٢٣٠) ﴿ وَمَا هَاذِهِ الْمُحَيْنِ أَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا الللَّالِمُ اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الللَّالَ

د نیا کی زندگی کو کھیل تماشہ ہے تشبیہ دی گئی ہے۔اس کی بنیا دی وجہ یہ ہے کہ د نیا

کی زندگی اور کھیل تماشے کے درمیان بہت مشابہت ہے ،مثلاً:
﴿ ....کھیل تماشہ گھڑی دو گھڑی کی بات ہوتی ہے ، دنیا کی زندگی بھی الیمی ہی ہے۔
جب انسان جانے گے گاتو اس وقت احساس ہوگا کہ میں دنیا میں رہا ،مگر ضبح کا تھوڑا
جب انسان جانے سے گاتو اس وقت احساس ہوگا کہ میں دنیا میں رہا ،مگر ضبح کا تھوڑا

وقت یا شام کاتھوڑاوقت ۔جہنمی قیامت کے دن کہیں گے کہ''ہم دنیا میں نہیں رہے مگر تھوڑی دیر'' ہم خود گزری ہوئی زندگی کا تصور کر کے دیکھیں ،ہمیں اپنی زندگی کے

پچاس سال ایک خواب کی طرح سے نظر آتے ہیں ،ایسے لگتاہے کہ بچپین ،کل کی بات

ہے۔ سیدنا نوح میٹھ کی جب وفات ہوئی تو پوچھا گیا: اے میرے نبی! آپ نے ونیا کی زندگی کو کیسا پایا؟ انہیں کم وہیش ایک ہزارسال کی زندگی ملی تھی ۔ انہوں نے جواب دیا: اے اللہ! مجھے یوں محسوس ہوا کہ ایک مکان کے دو در دازے ہیں ، ایک دروازے ہے داخل ہوااور دوسرے ہے فکل گیا۔

﴿ .....اكثر اوقات ديكھا ہے كہ جولوگ كھيل تماشہ ديكھتے ہيں ، انہيں بعد ہيں ا پنے وقت كے ضائع ہونے پر افسوس ہوتا ہے كہ پيميے بھی ضائع كيے اور وفت بھی ضائع كيا۔ بالكل اسى طرح دنيا وارانسان موت كے وفت اپنى گزرى ہوئى زندگى پرحسرت ا درافسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کوضا کع کر دیا۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَا شَوْدُو اللَّهِ عَلَى مَا سَدُ ہُوتَ ہِيں ، سَكُر بِن پِرسائے كى ما سَدَ چلتے ہیں۔ سِدِ نیا كى زندگى بھى سائے كى ما سَد ہے۔ انسان كوچا ہے كہ د نیا كے چيچے بھا گئے كى بجائے اپنى آخرت بنانے كى فكر كرے۔

دنیا کیاہے؟

جب دنیا کا نام لیا جاتا ہے تو کئی دوست اس کی حقیقت کونہیں سمجھ پاتے ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے مرادسب کچھ چھوڑ دینااور عبادت کے لیے غارمیں جا بیٹھنا ہے۔ ہرگز ایسانہیں ۔مولا نارومؓ فرماتے ہیں :

> ''حیست د نیااز خداغافل بدن'' [خداسے غافل ہونے کا نام د نیاہے ]

الله رب العزت سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔کام کاج کرنا، مال و دولت ہونا، بیوی بچوں کا ہونا، اس کا نام دنیا نہیں۔ چنا نچدا بسے انبیائے کرام علیہم السلام بھی گزرے ہیں، جووفت کے نبی بھی تھے اور وفت کے بادشاہ بھی تھے۔ الله رب العزت نے ان کو دین کی شاہی بھی عطا فر مائی اور و نیا کی شاہی بھی عطا فر مائی تھی۔ العزت نے ان کو دین کی شاہی بھی عطا فر مائی اور و نیا کی شاہی بھی عطا فر مائی تھی۔ عین ممکن ہے کہ ایک آ دمی دیکھنے میں ارب پتی ہولیکن اللہ کے ہاں اس کا شار فقراء میں ہوتا ہو۔ اور عین ممکن ہے کہ ایک آ دمی دیکھنے میں غریب ہوا ور اللہ کے ہاں فرعون اور قارون کے ناموں میں اس کا نام بھی شامل ہو، بیتو دل پر منحصر ہے کہ دل کے اندر کیا بھرا ہے۔

د نیا کی طالب کتے:

نبی مُثَیّنَانے ارشا دفر مایا۔

#### 

#### ٱلدُّنْيَا جِيْفَةٌ وَ طَالِبُوْهَا كِلَابٌ

دنیامردارہاوراس کےطلب کرنے والے کتے ہیں] ممکن ہے بیلفظ کسی کو ذرانقیل گئے اس لیے کہ ابھی دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہے۔جس چیز سے محبت ہواس کی برائی کی جائے تو بری گئی ہے گر حدیث پاک کے الفاظ یہی ہیں۔

# كتے سے تشبيه كى وجه:

نی مُنْ اَلِیَا اِ کے بڑے کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ علماء نے اس کے بڑے علمی نکات بیان کئے ہیں۔ کتا بھی مردار کھا تا ہے، کو ابھی مردار کھا تا ہے مگر دنیا کے طلبگار کو کئے سے تشبیہ دی ہے، اس میں بنیا دی فرق سمجھ لیس۔

(۱) .....کو ہے کی عادت ہے کہ جب اسے مردار نظر آئے تو شور مجاتا ہے، اوروں کو بھی بلاتا ہے تا کہ سب مل کر کھا سکیں لیکن کتے کی عادت ہے کہ اس کو کہیں سے مردار مل جائے تو خاموثی کے ساتھ سارے کا سارا خود چیٹ کرنا چا ہتا ہے۔ دنیا دار کی بھی مثال ایسی ہی ہے، وہ چا ہتا ہے کہ اسے جہاں سے ملے بغیر کسی کو پچۃ جلے میں اس کو پورا سمیٹ لوں۔

(۲) .....کو ہے کو دیکھا کہ وہ ہاتی مردار کا گوشت تو کھالے گا ،لیکن مردہ کوا پڑا ہوتو وہ نہیں کھائے گالیکن کے کی عادت ہے کہ جہاں وہ ہاتی جانوروں کا گوشت کھا تا ہے اوراگراسے مردار کتا بھی مل جائے تو اسے بھی کھالیتا ہے۔ دنیا دار بندہ بھی اس طرح دوسرے انسان کا مال ہضم کرنے کے داؤپر لگا ہوتا ہے۔

(۳).....پھر دیکھا کہ کوا جہاں مرے، دوسرے کوے وہاں نہیں آتے ، اس سے عبرت پکڑتے ہیں ۔ چنا نچہ کوے کو مار کر لاکا دیجیے دوسرے کوے وہاں سے غائب ہوجا کیں گے۔ وہ عبرت پکڑتے ہیں ۔لیکن کتا عبرت نہیں پکڑتا، ایک کتا جس جگہ مرے دوسرااس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ای طرح انسان کے اندربھی کتے گی ہی بات ہے کہوہ دوسرے کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے،عبرت پکڑنے کی بجائے خودبھی ویسے عمل شروع کردیتا ہے۔

(۳) .....کو کو دیکھا کہ اگر دن میں وہ مردے کے پاس ہے بھی ، تو رات کومردے کوچھوڑ کر گھونسلے میں واپس آ جا تا ہے۔ گرکتے کی بیعادت نہیں ، وہ دن میں مردے کو کھا تا ہے اور رات کو اس کا پہرہ دیتا ہے ، دن میں بھی مردے کے پاس اور رات کو اس کا پہرہ دیتا ہے ، دن میں بھی مردے کے پاس اور رات بھی مردے کے پاس اور کہ بھی مثال ہے کہ سارا ون وینا سمیلنے میں لگا رہتا ہے اور ساری رات و نیا سمیلنے کی بلانگ کرتا رہتا ہے۔ سارا ون بیدد کان کے اندر اور جب رات آئی تو دکان اس کے اندر ، دن رات اس سوچ میں لگا ہوا ہے۔ اور جب رات آئی تو دکان اس کے اندر ، دن رات اس سوچ میں لگا ہوا ہے۔ (۵) ..... یہ بھی دیکھا گیا کہ کو اگوشت کھا لیتا ہے ، ہڈیوں کو پھی نیس کہتا لیکن کتا جہاں مردے کا گوشت کھا تا ہے وہاں اس کی ہڈیوں کو بھی چیالیتا ہے۔ و نیا دار کی مثال بھی مردے کا گوشت کھا تا ہے وہاں اس کی ہڈیوں کو بھی چیالیتا ہے۔ و نیا دار کی مثال بھی واپس نہیں لیتا بلکہ سود در سود واپس لیتا ہے۔

تومعلوم ہوا کہ دنیا دار کی کوے کی نسبت کتے سے مشابہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ مٹھیلیٹل نے سیج فرمایا کہ داقعی دنیا دار کے اندر دہی ہاتیں ہیں جو کسی کتے کے اندر ہوتی ہیں۔

# آخرت ونیا پرمقدم ہے:

ونیا کوآخرت پرتر جیح دیناالله رب العزت کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ پیغام پہلی کتا بوں میں دیا گیا اور آخری کتا ب میں بھی دیا گیا۔اس بات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ارشادفر مایا:

﴿ بَسَلْ تُوْثِرُونَ الْحَيْوَةَ اللَّهُ نُهَا وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقَلَى إِنَّ هَاذَا لَفِي

الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴾ (الاعلىٰ:١٦)

'' تم دنیا کی زندگی کوتر جیج دیتے ہو، حالانکہ آخرت اس سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے، بے شک یہی بات بہلے محیفوں میں بھی درج ہے''

اور یہ پیغام ہم اس آخری کتاب میں ہی نہیں دے رہے، بلکہ پہلی کتابوں میں بھی یہ پیغام عطا کیا گیا۔ بیالیا پیغام ہے، جوانسا نبیت کوشروع سے لے کرآج تک مل رہا ہے۔

ونیا پر آخرت کومقدم رکھو! اگر دنیا فنا ہونے والاسونا ہوتی اور آخرت باقی رہنے والی شیری ہوتی پھر بھی عقل کا تقاضا بیتھا کہ ہم آخرت کو دنیا پر مقدم کر لیتے ۔ جب کہ معاملہ النہ ہے، دنیا فنا ہونے والی شیکری کی مانند ہے اور آخرت باقی رہنے والے سونے کی مانند ہے اور آخرت باقی رہنے والے سونے کی مانند ہے۔ ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کی چاہتوں کو پورا کرنے میں گےرہتے ہیں۔

# د نیاست کناره کشی کا مطلب:

دنیا سے کنارہ کشی کا مطلب ہیہ ہے کہ انسان دین کو دنیا پرتر جیج و ہے۔ جس شخص نے دین کو دنیا پرتر جیج دینا شروع کر دی اس نے گویا دنیا سے کنارہ کشی شروع کر دی۔ بید دنیا امتحان گاہ ہے، ہر طرف جال اور پھندے ہیں ، استے پھندے ہیں کہ انسان کو ہلاک ہونے والوں پر تعجب نہیں ہوتا۔ تعجب ان پر ہوتا ہے جوان بھندوں سے ایمان سلامت لے کر چلے جاتے ہیں کہ کتے عظیم لوگ ہیں!

ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بغیر محنت دینے کا وعدہ کیا ہے، ہم یہاں دنیا سمٹنے کے لئے محنت کرتے ہیں۔ جب کہ آخرت کو محنت کے ساتھ مشروط کیا اوراس کے لئے ہم محنت ہر گزنہیں کرتے۔

## طمع کے بار:

یا در کھے کہ اس دنیا میں سب طمع کے یا رہیں ،اصل یا راللہ رب العزت ہے یا پھر اللہ کے بیا رہے کہ اس کے نقش قدم پر گزرتی پھر اللہ کے بیا رہے محبوب ماڑی آئیلم ہیں یا پھر جن کی زندگی ان کے نقش قدم پر گزرتی ہے ، بعنی اولیاء اللہ ۔ اس کے علاوہ ہرا یک کو طمع ہوتی ہے ، جس وجہ ہے کوئی تعلق رکھتا ہو وہ ہے ۔ رہ گئی بات رشتے داری اور برادری کی ان کوتو اپنے گوشت کا قیمہ بنا کر کھلا دووہ بھر بھی خوش نہیں ہو نگے ۔

#### د نیا کی حقیقت:

انسان کا بہترین لباس، ریٹم کالباس ہے جوایک کیڑے کی تھوک ہے۔اور انسان کا بہترین مشروب شہد ہے جوایک کھی کا لعاب ہوتا ہے۔ کھی کا لعاب شہد بنا، کیٹرے کی تھوک ہے ریٹم بنا۔ بیریشم اور شہد د نیا کا بہترین لباس اور بہترین مشروب ہے۔ یہ د نیا کی حقیقت ہے جس کے پیچھے لگ کر انسان اپنے مالک کو ناراض کرلے۔ کتنا بڑا نقصان ہے! جوانسان رب کریم کوراضی کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسے و نیا میں بھی عزتیں و د نیا کے و د نیا کے و د نیا کے والوں کو نیس مولا کرتے ہیں، جو د نیا کے پیچھے بھا گئے والوں کو نیس مائیں۔

# فقیری کامزاشاہی میں نہیں:

دینِ اسلام میں وہ لذت ہے کہ اینیا تو ہوا کہ وفت کے بادشاہ نے شاہی چھوڑ کرمصلی سنجال لیا ،فقیری اختیار کرلی کیکن آج تک ایبانہیں ہوا کہ باخد افقیر نے مصلیٰ چھوڑ کرشاہی اختیار کرلی ہو،جومزافقیری میں ہے وہ مزاشاہی میں نہیں ہے۔

## الله والول كے خادم:

جو دنیا کے بادشاہ ہیں ان کے خادم عام لوگ ہوتے ہیں اور اللہ والوں کے

خادم، وفتت کے باوشاہ ہوا کرتے ہیں۔

سمرقند میں امیر تیمور کامقبرہ و کیھنے کا موقع ملا، او پرلکھا ہوا تھا'' امیرِ عالم' ( و نیا کا بادشاہ )۔ اے اپنے وقت کا فاتح و نیا کہا جا تا تھا۔ ہم نے ویکھا کہ جہال اس کی قبر تھی اس کے بالکل او پر ایک اور قبرتھی ، حیر ان ہوکر پوچھا کہ یہ س کی قبر ہے؟ لوگ کہنے گئے: یہ اس کے شخ کی قبر ہے، اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مرول تو مجھے اس طرح وفن کرنا کہ میر اسرمیر ہے شخ کے قدموں کے بالکل قریب ہو۔ یہ دنیا کا فاتح ہے۔۔

حضرت خواجہ محمد معمد معملات سر ہند شریف میں جہاں آ رام فر مارہ ہیں ، وہاں ان کے مقبر کے پر جائیں تو ایک کھی سڑک جاتی ہے ، راستے میں ایک قبر کی وجہ سے اس سڑک کو دو حصوں میں تقسیم کر کے پھرایک کر دیا گیا۔ اس عاجز نے وہاں کے جادہ نشین سے پوچھا کہ آئی اچھی سڑک جا رہی تھی ، اس قبر کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہوگئی ، سڑک بعد میں بنی یا قبر بعد میں بنی؟ کہنے لگے: قبر بعد میں بنی۔ میں نے کہا: آئی اچھی سڑک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟ کہنے لگے: جی بات سے اتنی اچھی سڑک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟ کہنے لگے: جی بات سے ہے کہ بیشخص افغانستان کا باوشاہ تھا ، حضر سے خواجہ معموم میں ہیں کا مرید تھا ، اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مروں تو میرے شخ کی قبر کو جو راستہ جاتا ہو ، مجھے اس راستے وصیت کی تھی کہ جب میں مروں تو میرے شخ کی قبر کو جو راستہ جاتا ہو ، مجھے اس راستے بر فن کرنا۔ اللہ اکبر!

## الله والول كي حكومت:

دنیا داروں کے خادم عام لوگ ہوتے ہیں۔اللہ دالوں کے خادم وفت کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔ باللہ دالوں کی عزت کے بادشاہوں کی عزت وقتی ہوتی ہے، جب کہ اللہ دالوں کی عزت دائمی ہوتی ہے، جب کہ اللہ دالوں کی عزت دائمی ہوتی ہے۔بادشاہوں کی حکومت لوگوں کے جسم پر ہوتی ہے،اللہ دالوں کی حکومت لوگوں کے جسم پر ہوتی ہے،اللہ دالوں کی حکومت لوگوں کے جسم پر ہوتی ہے۔اللہ دالوں کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوا کرتی ہے۔

ایک انگریز اجمیر شریف آیا، واپس گیا تو اس نے لوگوں کو اپنے تاثرات بتائے۔کہنے لگا: میں نے زندہ لوگوں کوتو حکومت کرتے بہت دیکھاہے، میں اس ملک میں گیا ہوں جہاں ایک مقبر سے کودیکھا کہ قبر میں پڑا شخص لوگوں کے دلوں پرحکومت کرر ہاہے۔

# صرِ جميل اور بجرِ جميل:

انسان دنیا کے معاملات کوجلدی سمیٹ لیتا ہے، ایک صیر جمیل کے ساتھ اور ایک چرجیل کے ساتھ و میر جمیل کے ساتھ و میر جمیل کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو صبر کر لے، شکوہ نہ کر ہے۔ اگر کسی نے دکھ دیا تو انسان اس سے شکوہ ہی نہ کر ہے۔ ایک ہوتا ہے مقابلہ بازی کرنا، منسلہ بازی کرنا، جھٹڑ ابڑھا لینا، مومن دنیا کی خاطر الجھانہیں کرتا۔ اگر کہیں پر کوئی تکلیف بھی پنچ تو صبو اُ جمیل ، مبر کرتا ہے۔ اور صبر کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اگر بہت ہی زیادہ کوئی معاملہ ہوتو ہجر جمیل ، کیا مطلب؟ کہ جدائی بھی ہوتو اچھے انداز سے۔ آئ تو تعلقات بھی ہوتے ہیں ، عداوت بھی چلتی رہتی ہے۔ دشمنی کے ربگ میں ایک دوسر سے کی خیرخوا ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بچھ پہتریں چلتا کہ دوست ربگ میں ایک دوست کون ہے؟ اور دشمن کون ہے؟

اس دنیامیں انسان کومختلف طرح کے امتخانات سے گزرنا ہوتا ہے ،خوشی بھی امتخان ہے اورغم بھی امتخان ہے۔گراللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرے بندے کوخوشی سخان ہے اور آگر اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرے بندے کوخوشی سطے تو میری بارگاہ میں شکرا داکرے اور اگر اس کوکوئی غم ملے تو بیاس پرصبر کر کے میرے نیک بندوں میں شامل ہوجائے۔شکر کرنے والا بھی جنتی اورصبر کرنے والا بھی جنتی ۔

## د نیاضِد بن کامجموعہ ہے:

اس دنیامیں انسان کومختلف قتم کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے بلکہ دنیا تو ہے ہی

ضدین کا مجموعہ علاء نے لکھا ہے کہ ضدسے چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر دانہ نہ ہوتا تو رات کی قدر نہ آتی ، اندھیر انہ ہوتا تو روشنی کی قدر نہ آتی ، وهوپ نہ ہوتی تو سائے کی قدر نہ آتی ، موت نہ ہوتی تو تو صحت کی قدر نہ آتی ، موت نہ ہوتی تو زندگی کی مدر نہ آتی ، موت نہ ہوتی تو زندگی کی قدر نہ آتی ۔ اس طرح حق باطل بھی ایک ووسرے کی ضد ہیں ، اللہ تعالی انسان کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور شیطان انسان کو باطل کی طرف وعوت دیتا ہے۔ اب و یکھنا یہ ہے کہ انسان کس کی مان کر زندگی گزارتا ہے؟ آیا نفسانی شیطانی خواہشات کے پیچھے لگ کر زندگی گزارتا ہے یاان خواہشات کو دبا کرانے مالک کی فر مانبر داری میں زندگی گزارتا ہے۔ بیحق و باطل کی جنگ خفی طور پر موت چلتی رہے گ

## موت كاوقت مشكل ترين وقت:

اس لئے شیطان موت کے وقت اتناز ورلگاتا ہے جتنا وہ لگاسکتا ہے۔ موت کا وقت انسان کے لیے مشکل ترین وقت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان اگر جیتے جاگتے ہوئے بہکالیتا ہے تو موت کے وقت جب ہوش بھی پورانہیں ہوتا اس وقت تو بہکا نااس کے لئے بڑا آسان ہوتا ہے۔ انسان صرف اسی صورت میں بچتا ہے جب اللہ رب العزت کی مدوشامل حال ہوتی ہے ورنہیں نے سکتا۔

# حق و باطل کی تھلی نشانیاں:

قرب قیامت میں اللہ تعالی حق و باطل کی تھلی نشانیاں بھی دکھا کیں گے۔مثال کے طور پر: حضرت عیسی میسیم کا تشریف لانا اور د جال کا ظاہر ہونا ہے بھی حق و باطل کا واضح مقابلہ ہے۔ہم اگر غور کریں تو ہوی مشا بہتیں ملیں گی۔مثال کے طور پر:

ملکوتی بنائی۔اس کے مقابلے میں اللہ تعالی نے د جال کو پیدا کیا ،اس کی صورت بشری بنائی اور فطرت ملکوتی بنائی۔اس کی صورت انسانی

بنائي مگرفطرت شيطاني بنائي \_

.....الله تعالی نے حضرت عیسی عیسی کوآسانوں میں رکھا،قرب قیامت میں ان کوملک شام کی مسجد کے منار کے اوپر نازل فر ما کیں گے۔الله نتعالی نے دجال کو پیدا کیا اور ایک جزیرے کے اندر رکھا،حدیث یاک میں اس کے لیے یَنٹو کُر جُر اور ' یَنظَهُو'' کالفظ آتا ہے وہ ظاہر ہوگا۔

حضرت عیسیٰ معِیدہ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی عبدیت کا دعویٰ کیا۔ جب کہ د جال جب ظاہر ہوگا ،اپنی الوہیت کا دعویٰ کرے گا۔

.....حضرت عیسیٰ میشھ کے دور میں اتن مال میں برکت ہوگی کہ کوئی بھی زکو ۃ لینے والا بند ونہیں ملے گا۔ د جال آئے گا تو اس کے ساتھ اتن مال کی بہتات ہوگی کہ دنیا کے خزانے اس کے ساتھ چلیں گے۔

.....الله رب العزبت نے عیسیٰ میں کومر دوں کو زندہ کرنے کامعجز ہ عطا کیا۔اللہ کے اذن سے د جال کوبھی یہی استدراج کے طور پر دیا جائے گا ، وہ بھی مردوں کوتھوڑی دہر کے لئے زندہ کرے گا۔

..... حضرت عیسی عیشه کا پیغام پوری دنیا میں پہنچ گا، چنا نچہ قرآن پاک کی آیت میں بتادیا کہ ان کواس دفت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ سب ان پرایمان نہیں لے کرآئمیں گے۔ وجال کا فقنہ بھی مشرق اور مغرب اور اور شال اور جنوب میں پھیلے گا اس حق و باطل کی جنگ میں بالآخر فتح حضرت عیسی میشه کیبوگ ۔ حضرت عیسی میشه کیبوگ کیبوگ کی میشه کیبوگ کی دو جاکوگل فیر ما کمیں گے۔

# انسان میں حق و باطل کی مخفی جنگ:

مخفی طور پر میہ جنگ ہماری بھی ہور ہی ہے۔ زندگی میں آپ سوچے ہرانسان کے دل پراللّٰدرب العزت نے فرشتے کومتعین کیا ، جواس میں خیر کے جذیبے کوڈ الباہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان بنی آدم کے دل کے اوپرڈیرے ڈال کر جیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، شیطان اس کو برائی کی طرف بلار ہے ہوتے ہیں، شیطان اس کو برائی کی طرف بلار ہا ہوتا ہے، اب ویکھنا ہے ہے کہ اس کے اوپر خیر غالب آتی ہے یا شرغالب آتا ہے۔ خیر غالب آتا ہے۔ خیر غالب آتا ہے۔ خیر غالب آتا ہے۔

#### مٹی سے مانوسیت:

یادر کھیں! کہ مرنے کے بعد مٹی میں جانا ہے، زندگی میں ہی مٹی سے ہانوس ہو
جا کیں۔اپنفس کوخود ہی مٹادیں۔جواپئے آپ کومٹی جنیا بنائے اس کومسکین کہتے
جیں ،یہ سکین لوگ اللہ کوزیادہ پسند ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ
ہم نبی ملہ آئی ہے کی محفل میں حاضر ہوتے تو ایک دوسرے کے پیچھے جھپ کر بیٹھتے کہ
کیڑے کی بھٹی ہوئی جگہ سے جوجسم ہمارا ظاہر ہے! س پر کہیں محبوب ملٹ آئی ہے کی نگاہ نہ
پڑ جائے اوٹ میں بیٹھ جاتے ہے۔لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مرتبہ کہ نبی
مراح جائے اوٹ میں بیٹھ جاتے سے ۔لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مرتبہ کہ نبی
مراح جائے اوٹ میں بیٹھ جاتے سے ۔لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مرتبہ کہ نبی
مراح جائے اوٹ میں بیٹھ جاتے سے ۔لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مرتبہ کہ نبی
مراح جائے اوٹ میں بیٹھ جاتے سے ۔لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مرتبہ کہ نبی

# فقراء کی اغنیاء پرفضیلت:

جوشخص دنیا میں ابلّدرب العزت سے تھوڑ ہے رزق پرِ راضی ہو جائے گا ، اللّه تعالیٰ اس بندے سے قیامت کے دن تھوڑ ہے اعمال سے راضی ہو جا کیں گے۔ ایک مرتبہ فقراء کی محفل تھی ، نبی مناہ ہے ان سے تین با تیں فر ماکیں :

اے فقراء! تم کو تین ایسی چیزیں نصیب ہیں جو دنیا میں اغنیاء کو حاصل نہیں ۔ تمہیں جنت میں ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے کہ جو چیزیں دنیا میں امیروں کو حاصل نہیں :

- (۱) ۔۔۔۔ آپ مٹھی ہے فرمایا کہ میری امت کے فقراء قیامت کے دن میری امت کے امیروں سے ۰۰ ۵ سال پہلے جنت میں داخل کئے جائیں گے اور وہاں کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔
- (۲) ۔۔۔۔فر مایا کہ اللہ تعالیٰ فقراء کو شیج پڑھنے پڑوہ اجرعطافر مائیں گے جو مالداروں کو مال کے خرچ کرنے پر بھی نہیں ملے گا
- (٣) .....فرمایا: قیامت کے دن جنت میں فقراء کواتنے بلند در ہے عطافر ما کمیں گے کہ مالدارلوگ جنت میں ان کے محلات کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے دنیا میں آسان کے ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں۔

#### فقراءے دویتی کا فائدہ:

حضرت حسن بھری میں ہیں فرماتے تھے کہ فقراء سے دوئی رکھا کرو! اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم سے جنہوں نے دوئی کی یا تم نے جن سے محبت کی ہتم خود بھی جنت میں داخل ہوجا ؤاور ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔

روایت میں آتا ہے کہ ایک فقیر سے اللہ تعالی قیامت کے دن فرما کیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ! وہ کھڑار ہے گا تو فرشتے پوچھیں گے کہآ پ کوتو اجازت مل گئ جنت میں داخل ہو جاؤ! وہ کھڑار ہے گا تو فرشتے پوچھیں گے کہا پ کوتو اجازت میں چلا پھڑآ پ کیوں کھڑ ہے ہیں جنت میں چلا جاؤں اور جن لوگوں نے مجھے کھلا یا پلایا وہ ابھی پیچھے ہیں ، تو اللہ تعالی اس بات کو پسند فرما ئیں گے اور تھم دیں گے کہ جنتے لوگوں نے تم سے محبت کا تعلق رکھا ، ان کو بھی جنت میں سے حبت کا تعلق رکھا ، ان کو بھی جنت میں سے حاؤ۔

محنداسانس سوسال کی عبادت کے برابر:

ابوسلیمان درانی میت لی بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ

ایک بندہ غریب ہے، اس کی ایک جائز تمنا ہے جو پوری نہیں ہو سکتی ، کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں۔ مثلاً: ایک غریب آ دمی ہے، اولا دزیا دہ مگر آمدنی کم ہے، وہ جائز تمنا بوری نہیں کر پاتا ، اس وجہ ہے محتذی سانس لے لیتا ہے تو ابوسلیمان درانی محتظہ فرماتے تھے کہ جائز تمنا بوری نہ ہونے پر فقیر کا محتذا سانس لے لینا، آ دمی کی سوسالہ عبادت کے برابر ہے، اللہ اس کی محتذی سانس پراتنا اجرد ہے ہیں۔ چنا نچہ حدیث یاک میں آتا ہے کہ

#### اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتَظَارٌ

''مصائب کے اندر رحمت البی کا انتظار کرنا،عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت ہے''

آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ تذکرہ کرتے وقت کہتے ہیں: حضرت! بڑی وعائیں ما تگتے ہیں ، حالات نہیں بدلتے ، پریشانیاں جان نہیں چھوڑ تیں ، اتن مدت گزرگئی۔ ذرااس حدیث کوتوسنیں! کہ جوآ دمی مصائب کے اندر گرفتار ہو، دعائیں مانگنا ہوکہ اے اللہ!اس مصیبت کوختم کرد نے واس انظار پراس کوہ ہا جرانا ہے جوعبا دت کرنے والوں کوعبادت پر بھی نہیں ملتا۔ حالات ، دنیا کے اعتبار سے اچھے نہ ہوں تو صبر کے ساتھ وقت گزار نے کے بعد اپنے رب کی رضا ہے راضی رہیں۔ اہل دل ان مسیم میں جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کی محبت ہوتی ہے ، جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں اس لیے کسی غریب کو یا کسی گنہگار انسان کو کم نظر سے نہ دیکھیں! کیا بیتہ وہ غریب آ دمی االلہ کی نظر میں اس امیر کی نبست زیادہ پہندیدہ ہواور کیا بیتہ وہ گنہگار آ دمی ۔ ایسی تو یہ کرلے کے اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کوئیوں میں تبدیل کردیں۔ ایسی تو یہ کرلے کے اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کوئیوں میں تبدیل کردیں۔

ایک گناه گارا درایک عابد کاانجام:

حضرت عیسی میلام ایک جگہ جار ہے تھے۔آپ نے ایک گنہگارکو دیکھا جواپنے

گناہوں پر بہت نادم اور شرمندہ تھا۔ گنہگار سے پوچھا، کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟

ہنے لگا کہ برے گناہ کئے ہیں، بس یمی خواہش ہے کہ مالک معاف فرمادے۔ ذرا

آ گے ایک عبادت گزارکود یکھا، عبادت گزار سے پوچھا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ اس

نے اس گنہگاری طرف اشارہ کر کے کہا میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ

میراحشر نہ کرے، ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ عبدہ پروی نازل فرمادی کہا میر ب

میراحشر نہ کرے، ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ عبدہ واہم نے ان کی دعا دُس کو قبول کر لیا۔ جو

پیارے روح اللہ! آپ ان دونوں سے کہدواہم نے ان کی دعا دُس کو قبول کر لیا۔ جو

گنہگار مجھے میں مطلب کر رہا تھا میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں ہیر، بدل کر اس پر

جنت واجب کر دی اور عبادت گزار نے دعا ما نگی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ اکتھا نہ کرنا

م چونکہ اب وہ گنہگار جنت میں پہنچ چکا ہے، اس لیے میں اس عبادت گزار کو جنت کی

بعائے جہنم میں داخل کروں گا ۔ لہذا ہمیں اپنی عبادت پرناز نہ ہو، گناہوں سے نفرت

ہوگنہگار سے نفرت نہ ہو۔

ہوگنہگار سے نفرت نہ ہو۔

# غریب کی آہے ڈرو:

امیروں سے نہ ڈرو،غریبوں کی آہ سے ڈرو! اس لئے کہ امیر بھا گے گا تو حاکم کے درواز سے پر جائے گا اوراگرغریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے درواز سے کو کھٹکھٹائے گی۔اللہ رب العزت بڑے قدر دان ہیں۔

ایک وفعہ سرداران قریش مکہ نبی سُٹھینیم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آقائے محبوب مٹھینیم کی جاہت تھی کہ آگر ہے دین میں آجا کیں تو اور بہت سارے لوگ دین میں آجا کیں آجا کیں آجا کیں گاہیں گاہیں گاہیں ہے۔ چنا نچہ آپ مُٹھیں نے ان کونسیحت فرمانا شروع کردی۔ جب ان کو نسیحت فرما رہے تھے تو اس وقت ایک نابینا چلتا ہوا محبوب مٹھیں کی خدمت میں آیا، طلبگار ہوا کہ مجھے بھی نصیحت کی جائے۔ نبی مُٹھیں کے ذہن میں بات آئی کہ بیتو اپنا ہے، بعد میں بھی نصیحت فرما کتے ہیں، قریش مکہ تو اب آگر بیٹھے ہیں تو یہ موقع اچھا اپنا ہے، بعد میں بھی نصیحت فرما کتے ہیں، قریش مکہ تو اب آگر بیٹھے ہیں تو یہ موقع اچھا اپنا ہے، بعد میں بھی نصیحت فرما کتے ہیں، قریش مکہ تو اب آگر بیٹھے ہیں تو یہ موقع اچھا

ہے۔ جب اس نامینا صحافی نے اپنی بات بڑھانے کی کوشش کی تو نبی مٹھ کی ہے دل میں پچھ رنجش میں پچھ رنجش میں پچھ رنجش میارک پر غصے کے تھوڑے سے آٹار آئے۔اللّٰہ رب العزت نے ان کے ہارے میں قرآن مجید میں آیات اتار دیں۔اپنے محبوب مٹھ کی آئی ہے۔ استم محبوبانہ خطاب فرمادیا:

عَبَسَ وَتُولِّنِي 0 أَنْ جَآءَ هُ الْاَعْمَى 0 وَ مَا يُدُرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكُى 0 أَوُ يَخَدَى 0 وَ مَا يُدُرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكُى 0 أَوْ يَخْدَى 0 يَـذَّكُ كُونِي 0 وَ أَمَّا مَنِ السَّتَغْنَى 0 فَانْتَ لَهُ تَصَدَّى 0 وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكَى 0 وَ اَمَّا مَنْ جَآنَكَ يَسْعَى 0 وَ هُوَ يَخْصَى 0 وَ فَا يَخْصَى 0 وَ فَا يَخْصَى 0 وَ فَا يَخْصَى 0 وَ فَا نَتَ عَنْهُ تَلَهُى 0 وَ مَا عَلَيْكَ اللهِ يَوْتُكِي اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ يَوْتُكِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اوروہ بندہ جودوڑتا ہوا آپ کی طرف آیا ، تیز تیز چل کر آیا۔ دیکھوطلب ہوتو ایس کہ بندہ نیک محفل میں جائے تو تیز تیز چل کر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیے آیا؟ وَ اَمَّامَنْ جَاءَ لَا یَسْعلی۔ ایک تو یہ صفت کہ طلب ایس کہ تیز تیز محفل میں آئے اور دوسری خاص صفت ہیکہ وَ هُوَ یَخْشلٰی کہ دل کے اندر خشیت تھی ، ایسے بندے کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے عزت عطای کہ روایات میں آیا اللہ کے ہاں بڑی قدر جب بھی وہ صحابی میں آئے ، تو اللہ تعالیٰ کے مجوب من این جگہ بر ، سکین ، بیضنے کے لیے اپنی چا در بچھا دیا کرتے تھے۔ سرداران قریش اپنی جگہ بر ، سکین ، بیضنے کے لیے اپنی چا در بچھا دیا کرتے تھے۔ سرداران قریش اپنی جگہ بر ، سکین ، غریب ، نامینا اپنی جگہ بر۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیا نہ ہے ، دل میں خشیت ہو، طلب ہو، فریب ، تامینا اپنی جگہ بر۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیا نہ ہے ، دل میں خشیت ہو، اس کی ظاہری حالت اس کی غریبوں والی بھی ہوتو اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے در ہے میں کوئی فرق نہیں یوتا۔

### بڑے ہوجھ والے لوگ:

آج پیانے بدل گئے، جس کے پاس مال ہوتا ہے، کہتے ہیں: جی بڑے لوگ ہیں، ان کے گھر بڑے ہیں ۔ کوٹھیاں ہوں تو کہتے ہیں کہ یہاں بڑے لوگ رہتے

### BC -21/4 DBBBBBC1DXBBBBC @24/4 DB

ہیں۔الن کے دلوں میں دنیا کی بڑائی ہے ، دنیا والے ان کو بڑے لوگ کہتے ہیں۔ وہ بڑے لوگ نہیں ہوتے ، وہ بڑے بوجھ والے لوگ ہوتے ہیں۔ بے چاروں کو پہتیں حساب کتاب دینے میں کتناوفت گے گا؟۔

### مالدار یا مال کے چوکیدار:

کی لوگوں کو دیکھا کہ مالدار ہوتے ہیں اور کئی مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔
مالدار کون ہے؟ مالدار وہ ہے، جسے اللہ دب العزت بہت زیا دہ مال دے اور وہ
دونوں ہاتھوں سے اس کو دین کے کاموں ہیں لٹائے ، بید حقیقی مالدار ہے جو اس کو
آخرت کے کاموں میں خرج کر رہا ہے۔ اور جوجمع کرتا رہتا ہے اور خوش ہوتار ہتا
ہے، یہ بندہ مالدار نہیں ، مال کا چوکیدار ہے، جمع کر کے مرجائے گا۔ عیش اولا دکر ہے
گی ، قیامت کے دن حساب اِسے دینا پڑے گا۔

### عزت والأكون؟

ہم دوسرے کی شخصیت میں نیکی دیکھیں تو اس کوعزت دیں، مال کی وجہ ہے عزت نہ دیں۔اللّٰدربالعزت ارشاد فر ماتے ہیں :

﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱتْقَكُمْ ﴾

صدیث شریف میں آیا ہے کہ''جس بندے نے مالدار بندے کی عزت اس کے مال کی وجہ سے کی اس کے ایمان کا تیسرا حصہ ضائع ہوگیا''۔ ہماری نظر میں عزت پابندی شریعت کی ہو، نیک اعمال کی ہو۔جس کے ول میں اللہ رب العزت کی محبت ہواس کی عزت ہو۔

### الله تعالى اخلاص كود كيصته بين:

جنتے اعمال نہم لوگ کرتے ہیں وہ بخشوانے کے لئے ناکانی ہیں۔اخلاص کی کی نہ ہوتو جننے اعمال ہم کررہے ہیں ذکر وفکر ان کو ناکانی بنا دہتی ہے۔اگراخلاص کی کی نہ ہوتو جننے اعمال ہم کررہے ہیں ذکر وفکر والے، یہ بخشوانے کے لئے کانی ہیں۔ گر چونکہ اخلاص نہیں ہوتا، ریا کاری آجاتی ہے اس لیے بردے اعمال کے با وجودان کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص کو دیکھا جائے گا گے خلص بندہ دور کعت پڑھے گا، اتنا اجر ملے گا کہ غافل بندے کو ہزاروں رکعت پڑھے وہ اجر نہیں سے گا۔اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کو ہزاروں رکعت پڑھے وہ اجر نہیں سے گا۔اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دمتی آدی کی دور کعت پر اللہ تعالیٰ اتنا اجردیتے ہیں جوغیر متی کی ہزار رکعت پر نہیں دیتے ہیں جوغیر متی کی ہزار رکعت پر نہیں دیتے ہیں جوغیر متی کی ہزار رکعت پر نہیں دیتے ہیں جوغیر متی کی ہزار رکعت پر نہیں دیتے ہیں جوغیر متی کی ہزار رکعت پر نہیں دیتے ہیں جوغیر متی کی ہزار رکعت پر نہیں دیتے ہیں جوغیر متی کی ہزار رکعت پر نہیں دیتے ہیں جوغیر متی کی ہزار رکعت پر نہیں دیتے ہیں جوغیر متی کی ہزار رکعت پر نہیں دیتے ہیں جوغیر متی کی ہزار رکعت پر نہیں دیتے ہیں جوغیر متی کی ہزار رکعت پر نہیں دیتے ہیں جوغیر متی کی ہوتو اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل قبول نہیں ہوگا۔

# اخلاص کی کمی پراجر کی کمی:

حفرت بایزید بسطامی رحمۃ الله علیہ سورۃ طحا کی تلاوت کر رہے تھ، رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک قرآن مجیدہ، جس کے اوپر سنہری حروف کے ساتھ قرآن پاکھا ہوا ہے۔ سورۃ طحہ خواب میں بھی پڑھی، بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سورۃ طحہ کی تلاوت کا اتناا جر لکھ دیا گیا۔ جب شوق شوق سے دیکھ رہے تھے تو ایک صفح پر دیکھا کہ اس میں پھھ آیات کی جگہ خالی ہے۔ تو خواب میں جیران ہوئے کہ یہ جگہ خالی کیوں ہے؟ سوچتے رہے ، سوچتے رہے ، بالآخر اللہ تعالیٰ نے مدوفر مائی ، خواب میں بی خیال آیا کہ ہاں جب میں تلاوت کر رہا تھا، جب ان آیات پر میں پہنچا تو ایک واقف بندہ قریب سے گزرا، میرے دل میں خیال آیا کہ میری تلاوت کر رہا تھا، جب ان آیات پر میں کی تلاوت کر واقف بندہ قریب سے گزرا، میرے دل میں خیال آیا کہ میری تلاوت کے اجر سے خوش ہوا ہوگا ، اتنا خیال پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی تلاوت کے اجر سے محروم فر مادیا۔ پت یہ چلا کہ اظام کی محملوں کے اجرکوکم کرو تی ہے۔

ور ملايفونس (219) (219) (219) (34) (34) (34) (34) (34)

### وزن اعمال کی سائنسی تو جیهه:

اللہ تعالیٰ کے ہاں دستور ہے کہ جتنا زیا دہ ظوص ہوگا تا اجر زیادہ ہوگا۔ آئ سائنس کی دنیا ہے۔ کی باتیں سائنس کی دجہ سے بچھنے میں آسانی ہوتی ہیں۔ اما م بخاری "بخاری شریف میں جوآخری حدیث لائے ،اس میں انہوں نے وزنِ اعمال کا تذکرہ کیا ہے۔ چنا نچختم بخاری شریف کی اکثر محفلوں میں درسِ حدیث دینے والے اکثر علائے کرام وزنِ اعمال پرخوب تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کوتو لا جائے گا۔ پہلے دور میں اشکال پیش کیاجا تا تھا کہ اعمال کیسے تولیس گے؟ کیاان کو بھی تو لا جاسکتا ہے؟ اور آج کے دور میں دیکھے لیس تھر ما میٹر کے ذریعے گری کو بھی تو لا جاسکتا ہے، سر دی کو بھی تو لا جاسکتا ہے، ہوا میں موجود نمی کو بھی تولا جاسکتا۔ ہر چیز کی پیائش کے پیانے بن گئے ہیں کہ ان کو کیسے تو لا جاسکتا ہے۔ لیکن ذراسائنس کی بات پرغور کریں تو یہ بات آسانی سے بچھ میں آجاتی ہے کہ اعمال کوتو لا جاسکتا ہے۔

سائنسی نقط سے فارمولا ہے ہے کہ ایک کمیت ہوتی ہے اور ایک کشش تقل ہوتی ہے۔ فارمولا لکھتے ہیں۔ ساور سے اور کشش تقل کو g لکھتے ہیں۔ ساور و کو کھتے ہیں۔ ساور و کو کھتے ہیں۔ ساور و کو کھتے ہیں اور کشش تقل کو g لکھتے ہیں۔ ساور و کو کھٹر ب دیتے ہیں تو کسی بھی چیز کا وزن نکل آتا ہے۔ چنا نچیا گرا ایک آوئی نہیں پر ہے تو زمین کی کشش تقل کے مطابق اس کا وزن ہوگا۔ وہی آوئی اگر چا جائے تو چونکہ اس کی کشش تقل وہاں کم ہوگا اور وہی ہوگا اور وہی ہندہ اگر مرتخ پر چلا جائے تو وہاں کشش تقل بہت زیادہ ہوگا ، اسی بندے کا وہاں وزن ہو ھے اسے اور کشش کی گڑا زیادہ ہوگا۔ بندہ وہی ہے کشش کے بڑھنے سے وزن بڑھ جاتا ہے اور کشش کے گئے سے وزن بڑھ جاتا ہے اور کشش کے گئے سے وزن بڑھ جاتا ہے اور کشش کے گئے سے وزن بڑھ جاتا ہے اور کشش کے گئے سے وزن بڑھ جاتا ہے اور کشش کے گئے سے وزن بڑھ جاتا ہے۔ حتی کہ بندہ اگر خلاء میں چلا جائے جہاں کشش ہے

بی نہیں تو وہی جسم ہونے کے باجود اس بندے کا وزن نہیں رہے گا۔ چنا نچہ جولوگ خلاء میں جاتے ہیں ، ان کا وزن ہی خلاء میں جاتے ہیں ، ان کا وزن ہی خلاء میں جاتے ہیں ، ان کا وزن ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ وزن ہے کیکن کشش نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ملکے وزن بن گئے تو سائنس کی اس بات سے اعمال کے وزن کی بھی تو جیہدل جاتی ہے۔

قیا مت کے دن جس بندے میں ایمان کی کشش ہوگی اس کے اعمال وزن والے ہو نگے اور جس کے اندرایمان کی کشش نہیں ہوگی پہاڑوں کے برابر بھی خیر کے اعمال کیے ہونگے ،اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کا فروں کے عملوں کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔

﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزُفّا ﴾ (الكهف: ١٠٥)

[ ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے ، پیش تو یہ بہیں فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے اعمال کو پیش نہیں کریں گے ، پیش تو کریں گے ، کسی کی ہمدردی کی ، ہاسپلیل ہنوا دیا ، یا کسی غریب کی مدد کی ، یہ سب ایکھے کا موں کے کام بیل کین ان اچھے کا موں کا وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ان کے اچھے کا موں کے اندر ایمان کی کشش نہیں ہوگا۔ جب انکی و (کشش نقل ) زیرو ہے تو پھر سے کیا ساری دنیا ہے بھی زیادہ ہوجائے پھر بھی وزن زیرو ہی رہے گا، سجان اللہ۔ دیکھیے! اللہ رب العزب نے کسی عجیب بات فرما دی کہ ہم ان کا فروں کے عملوں کا وزن ہی قائم نہیں کریں گے۔

معلوم ہوا کہ ایما ن اور اخلاص بیکشش کی مانند ہیں۔ یہ کشش تُفلّ (Gravitaional force) ہیں جتنی زیادہ اس کوہم بڑھاتے جائیں گے، اس قدرہم اجرزیادہ پائیں گے اور اگر اخلاص اور ایمان میں کمی آتی جائے گی، اسی قدر عمل کے اجر ملنے میں کمی ہوتی جائے گی۔

### اجتماع كابنيادي مقصد:

ہمارے اس اجتماع کا بنیا دی مقصد اپنی زندگی میں اخلاص کو بڑھانا ہے۔ ہربندہ جواس اجتماع میں حاضر ہوا ہے،اس کواپتی زندگی کود یکھنا ہے کہ کیا میرا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہور ہاہے یا دنیا کی واہ واہ کے لیے ہور ہاہے؟ یہ ایک غم ہے جوآپ ا ہے دلوں میں لے کریہاں تشریف لائے ہیں ،لہذا گزارش یہ ہے کہ اس قیام کے دوران دنیا کے تذکروں سے پر ہیز شیجیے۔ بیہ جو دنیا کا Topic (موضوع) اتنا کھول كربيان كيا، بدالله رب العزت كواتنى نا پسند ہے كه نبى مُرْتَبَيْتِمْ نے قرمايا

### اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةً [دنياطعوند]

الله تعالیٰ نے جب ہے اسے پیدا کیا، آج تک اس کوخوشی کی نظر ہے نہیں ویکھا۔ یہاں آ کربھی اگر دنیا ہے ہی تذکر ہے کرنے ہیں تو پھر اتن قربانی کر کے آنے کا کیا فائدہ۔شیطان کوشش کرے گا کہ جس کمرے میں آپ مل کر بیٹھے ہیں وہ اس کمرے میں کسی کو اِدھر کی بات سنائے گا ،کسی کو اُدھر کی بات سنائے گاڑہم یہاں دنیا کے تذکرے کرنے تونہیں آئے۔ باوجوداس کے کہ آپ ایک دوسرے کے قریب رہائش رکھتے ہیں،ایک دوسرے کے پاس بیٹے ہیں، دنیا کے تذکرے زبان ہے ختم کردیجے۔

### اجتماع میں وفت کیسے گزاریں:

یہ جودورن کا وفت ہے ،ان دنوں میں دلوں کواللہ کی طرف متوجہ رکھیے \_ وقو ف قلبی ، رابط قلبی کے ساتھ اپنا وفت گز ار ہے۔ دن رات ایک غم لگا ہو، ایک فکر لگی ہو جیے معتکف آ وی اعتکا ف میں بیٹھتا ہے ، سمجھتا ہے کہ بیہ وقت میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا، آپ بھی گویا یہ چند دن اللہ کی طرف توجہ رکھے۔ آپ کھانے کی طرف تشریف لیے جائیں دارالعلوم میں ، پھربھی ہروفت اللہ کی طرف دھیان رکھیے ۔ کھا نا

کھاتے ہوئے اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھے، جب آپ اللہ کے دھیان میں اپنا وقت گزاریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تین دن میں اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ محسوں کریں گے کہ میرے اندرے دنیا کی طلب گھٹ گئی ہے، اللہ رب العزت کی طلب بڑھ گئی ہے، اللہ رب العزت کی طلب بڑھ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے دلوں کو واپس لے کر جائیں گئے۔ شیطان کوشش کرے گا کہ وہ آپ کو دنیا میں الجھائے تو اپنے آپ کو الجھنیں نہ دیجے گا۔ اگر کوئی ونیا کی بات کرے بھی تو اسے منع فرماد ہجے۔

ذ والنون مصريًّ فرماتے ہيں۔

اَللُّهُنِّهَا يَوْمٌ وَلَنَا فِيْهَا صَوْمٌ

دنیاایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روز ہر کھا ہوا ہے ]
اور و پسے بھی یہ بڑے تیمتی دن ہیں۔ آج کی رات 15 شعبان کی رات ہوگی،
اس رات میں آئند ہ بورے سال کا بجٹ بنایا جاتا ہے، آسا نول پراس کی اہمیت
ہے۔ اس وقت کوغنیمت مجھے ، یا دِالہٰی میں گزار بے کیا معلوم کہ یہ تین دن اللہ رب
العزت کے ہاں ہماری بخشش کا ذریعہ بن جا کیں؟

جنے ہوئے لوگوں کا مجمع:

اجتماع میں معلوم نہیں کہاں کہاں سے دوست احباب تشریف لا ہے ہیں؟ اس محفل کی دعا ئیں قسمت ہے ہمیں ایک دفعہ پھر مل گئیں کہ زندگی کے عام لمحات میں اگر ہماری دعا ئیں قبول ہونے کے قابل نہیں تو اس محفل میں کتنے لوگ ہیں جواخلاص والے اوگ ہیں ایک وقی ہیں ہونے ہیں ہوا خلاص والے اوگ ہیں ایک ہم گنہگار ہیں تو نیک لوگ بھی تو یہاں آئے ہوئے ہیں ، کیا پہتے ان نیکوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کیں بھی قبول فر مالیں؟

الحمد للد! دوست احباب خط لکھتے ہیں تو ان کے اورا دو وظا کف اتنے ایکھے ہوتے ہیں۔

....ا یسےلوگ بھی اس مجمعے میں ہیں جو ہزار بار کلے کا ذکر کرتے ہیں۔ ....ا یسے بھی ہیں جوروز اندسات ہزار بار کلے کا ورد کرتے ہیں۔ .....ا یسے بھی ہیں جوروزاندوس ہزار بار لاالدالااللہ کاوردکرتے ہیں ۔ .....ا یسے بھی لوگ ہیں جوروز اندایک یارہ پڑھتے ہیں۔ .....ا یسے بھی لوگ ہیں جوروزاندایک منزل پڑھتے ہیں۔ .....ا یسے بھی لوگ ہیں جوروز انہ پندرہ یارے پڑھتے ہیں۔

.....اور کچھلوگ ایسے بھی ہیں جن کامعمول ایک قرآن پاک روز پڑھنے کا ہے، یاوہ جانتے ہیں یاان کا شیخ جانتاہے،

ا بے نہیں کہ بیاٹھ کرآ گئے ہیں۔الحمد للہ! یخے ہوئے لوگوں کا مجمع ہے، دل میں الله كى محبت ہے۔ چنا نچہ ایسے بھی لوگ ہیں جن كوخواب میں نبی مُثَاثِیَّتِم كی ایک بار ﴿ نہیں ، دو بارنہیں درجنوں بارزیارت ہو چکی ہے۔ ایک ایسے بھی بزرگ ہیں کہ جن کو زندگی میں سومرتبہ سے زیادہ دفعہ اللہ کے محبوب مؤتین کا دیدار ہو چکا ہے۔ ایک ایسے بھی ہمارے دوست ہیں ، ابھی ملا قات نہیں ہوئی ، پیتے نہیں آئے ہیں کہ نہیں ، وہ اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ میری زندگی کا کوئی ہفتہ بنی مٹھی آئے کے ویدار کے بغیر نہیں گزرتا۔ایسے بھی اس مجمع میں ہیں کہان کی زندگی کے گیارہ سالوں میں ایک دن بھی تهجد کی نماز قضانهیں ہوئی ۔ سب تواکی جیسے نہیں ہیں، یانچوں انگلیا ں برابر نہیں ہوتیں۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محفل میں پہنچا دیا تو ہم اس کا فائدہ اٹھا ئیں۔ یہ باتنیں عام طور پر کی نہیں جاتیں لیکن آپ دوستوں کی ترغیب کے لیے ہے۔ تا کہا حساس ہو کہ ہم کس مجمع میں وقت گز ارر ہے ہیں؟

اینے وقت کوقیمتی بنا کیں:

ہم بھی اس وقت کوفیمتی بنا ئیس ، مال کے پیٹ سے بن کر کوئی نہیں آتا ،اس و نیا

میں اپنے آپ کو بنا نا ہے ، یہ تمن دن یوں مجھ لیس کہ ہم نے اپنے آپ کو بنانے میں وقف کر دیے ہیں۔ اگر ہمیں معمولات میں کی کاشکوہ ہے تو اللہ تعالی ہے درخواست کریں کہ اللہ تعالی ان میں استقامت عطافر ما دیں۔ اگر ہم اپنے نفس کے سامنے اپنی اپنے آپ کو عاجز محسوں کرتے ہیں تو تہجد کے وفت اٹھ کراپنے رب کے سامنے اپنی فریاد کریں۔ اس طرح آپ ذوق وشوق ہے وفت گزاریں مجھ تو رب کریم کی رحمتیں فریاد کریں۔ اس طرح آپ ذوق وشوق ہے وفت گزاریں مجھ تو رب کریم کی رحمتیں ہوں گی ، دعا کیں قبول ہوگئی۔

### از لی دشمن ہے ہوشیار!!!

ہم دودشنوں میں گھرے ہوئے ہیں، ایک اندرونی اور ایک بیرونی دشن ۔ ہمارا اندرونی دشمن ہمارانفس ہے اور بیرونی دشن شیطان ہے، بیاز کی دشمن ہمارانفس ہے اور بیرونی دشیطان ہے، بیا دشیل دی گھائے پینے ملعون ہمیں دیکھا ہے، ہم اس دشمن کوئیس دیکھ سکتے ۔ ایساوشن ہے کہ ہم کھائے پینے میں، ضروریات میں مشغول ہوجاتے ہیں اور وہ ہماری تاک میں رہتا ہے، کیونکہ اس کی الیکی کوئی ضروریات نہیں ہیں۔ ہم سوجاتے ہیں اس کو نیند بھی نہیں آتی، وہ ہر وقت ہمیں گرانے کے لیے مکر کرتا رہتا ہے۔ بعض دوستوں کو دیکھا کہ جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو بات کی اس کے جب سے کا درس ہوتا ہے تو بات کو مراقبے کی شکل میں نیندا آر ہی ہوتی ہے۔ اپنا انفرادی اعمال کو درس ہوتا ہوتا کو این کو مراقبے کی شکل میں نیندا آر ہی ہوتی ہے۔ اپنا انفرادی اعمال کریں ، اپنی انفرادی تا وقت ، اپنی تنبیجات ، اپنے معمولات کو پورا کریں پھراس کی کریس دیکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں اکٹھا ہونے کو قبول فرمالے اور ہم ماجز مسکینوں کو ٹوٹے پھوٹے نیک عملوں کوقبول فرمالے اور ہم سب کی بخشش فرما ہو۔ ۔

### واخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين



وَ لَقَدْ وَصَّيْنَاالَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ أَنَ اتَّقُوْااللَّهَ (النساء:٣٠١)



حضرت اقدس دامت برکاتہم کا بیہ بیان 28 ستمبر 2005 ءکو بعداز نماز مغرب، جامع مسجد زینب معہد الفقیر الاسلامی جھنگ میں سالا نداجتاع کے بعد خصوصی تربیتی مجالس میں ہوا۔

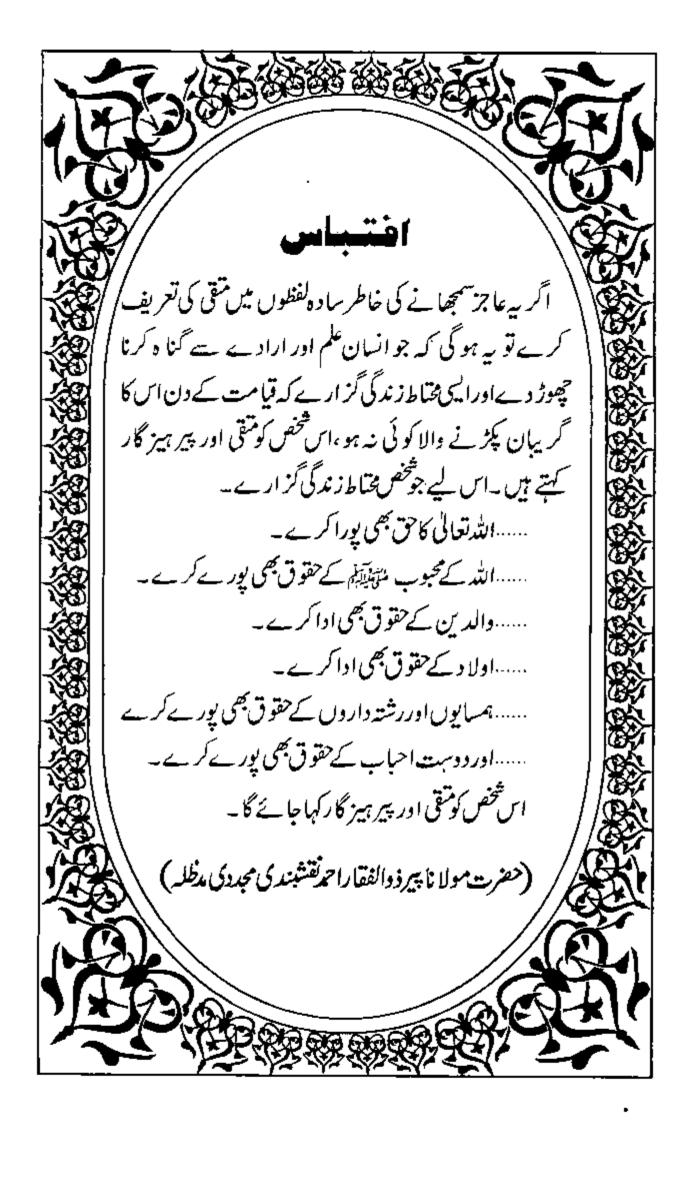

# تقوی کےثمرات

النَّحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُ! اَعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ وَ لَقَدُ وَصَّيْنَا اللّذِيْنَ أُوتُو اللَّكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوْ اللّهَ (النساء: ١٠٠١)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ٥ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَیِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَیٰ آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

شبه والى چيزول كوچھوڑنے كاتكم:

تقوٰی ،شریعت پراحتیاط کے ساتھ ممل کرنے کا دوسرانام ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَ الْحَوَامُ بَيِّنٌ وَ مَا بَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ . [حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں]

یعنی حلال اورحرام چیزوں کے درمیان سچھالیں چیزیں بھی ہیں جو بندے کوشبہ میں ڈال دیتی ہیں ۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ان شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ متقی اور پر ہیزگار ہوتا ہے۔

### پروردگارعالم کی وصیت .....!!!

تفویٰ ایمان والوں کے لیے بہت ضروری ہے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ں:

وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوْتُو اللَّكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُو االلَّهَ (النساء: ٣٠١)

[ اور ہم نے تم ہے پہلے اہل کتاب کو بھی بیہ وصیت کی اور تمہیں بھی بیہ وصیت کے اور تمہیں بھی بیہ وصیت کرتے ہیں کہتم اللہ ہے ڈرو! ]

اس آیت میں اللہ رب العزت عجیب انداز میں اس امت کو اپنا تھم سنار ہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے اہل کتاب کوبھی وصیت کی اور تہمیں بھی وصیت کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے اہل کتاب کوبھی یہ ایک ایسا پیغام ہے جو پہلی امتوں کوبھی ملا اور اس امت کوبھی ملا ہے ، اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے۔ وصیت وہ ہوتی ہے جو کسی بندے کی زندگی کا آخری پیغام ہوتا ہے۔ عام طور پرتو نفیحت کی جاتی ہے لیکن تمام زندگی کی نفیحتوں کا جو نچوڑ ہوتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں ۔ اللہ رب العزت نے یہاں تقوی کی جاتی ہے اس کو وصیت کہتے ہیں ۔ اللہ رب العزت نے یہاں تقوی کی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کاولی نہیں تقویٰ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کاولی نہیں سکتا۔ اس لیے ارشادفر مایا:

﴿ اَلَاإِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُوْن ﴾ (يونس: ١١) [جان لوكه جوالله تعالى كه دوست موتة بين ان پرنه كوكى خوف موتا باور نه كوكى حزن موتا بي

خوف ، باہر کے دشمن کے ڈر کو کہتے ہیں اور حزن ، اندر کے قم کو کہتے ہیں ، یہ دونوں چیزیں اولیاء کے اندر نہیں ہوتیں۔ آ گے فر مادیا کہ بیاولیاء کون ہوتے ہیں؟ ﴿ اَلَّذِیْنَ اَمْنُواْ وَ کَانُواْ یَتَقُوْنَ ﴾ (یونس: ۱۲)

[جوابیان لائے اورانہوں نے تقوی کاکواختیار کیا]

ایک اور مقام پر بردی وضاحت کے ساتھ فرمادیا:
﴿ إِنْ اَوْلِیَاءُ هُ إِلَّا اَلْمُتَقُونَ ﴾ (الانفال: ۳۳)

[اللہ کے دوست پر ہیزگار ہوتے ہیں]
کوئی بھی فاسق و فاجر اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔

ولايت كے درجات:

ولایت کے دو در ہے ہیں۔

(۱) ولايت عامه (۲) ولايت خاصه

جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا ، اسے ولایت عامہ کا درجہ حاصل ہو گیا۔اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

> ﴿ اَللّٰهُ وَلِی الَّذِینَ امَنُوْا ﴾ (البقر: ۲۵۷) [الله تعالی دوست ہے ایمان والوں کا]

ولایت خاصہ کے لیے تقوی لازمی ، ہے۔اس لیے جوانسان متقی اور پر ہیزگار بنے گا ،اسے ولایت خاصہ نصیب ہوگی یعنی اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوجائے گا۔

تقویٰ....ا کابرین کی نظرمیں:

اب تقویٰ کی حقیقت کو کھولنا ضروری ہے۔مثال کے طور پر غیرمحرم عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ایمان والوں کو تھم دیا گیا ہے کہتم اپنی نگا ہوں کو نیچار کھو!اس کے چرے کو دیکھنا تو حرام ہے لیکن اگر کوئی عورت برقع پہنے ہوئے ہے اوراس پر نظر

پڑگئی تو اس کے بارے میں شریعت ریکہتی ہے کہ اس نے کوئی حرام کا منہیں کیا ، تا ہم غیر محرم عورت کے کپڑوں پر بھی نظر نہ ڈوالنا ، یہ تقوی ہے یعنی اس کے قدوقا مت کا انداز ہ بھی دل میں نہ لائے اور دل میں ریہ خواہش بھی نہ اٹھے کہ اس کے کپڑوں کا رنگ پیلا ہے یا نیلا ہے۔

حضرت خواجہ محمد عبدالما لک صدیقی عبدالله کا تھا ، کہ یہ ایک متقی اور تمبع سنت بزرگ
ہیں ، اگران کے ساتھ تعلق رکھو گے تو پھر تمہیں کی اور مربی کے پاس جانے کی حاجت
نہیں رہے گی۔ ۔۔۔۔۔ ایسے پلے بزرگ تھے کہ ۔۔۔۔ اگرال کے خلفاء کے ناموں کی
نہیں رہے گی۔ ۔۔۔۔ ایسے پلے بزرگ تھے کہ ۔۔۔۔ اگرال کے خلفاء کے ناموں کی
مہتم ، مفتی ، حافظ اور قاری ہیں ہے کوئی نہ کوئی نام ضرور ماتا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ
مہتم ، مفتی ، حافظ اور قاری ہیں ہے کوئی نہ کوئی نام ضرور ماتا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ
تقویٰ کیا ہے؟ حضرت چیک نے فر مایا ہروہ چیز جس کواختیا رکر نے سے تعلق باللہ بیں
فرق آجائے ، اس کوچھوڑ دینا تقویٰ کہ کہلاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تقویٰ پھر کرنے کا نام
نہیں ، بلکہ نہ کرنے کا تام ہے۔ ساکلین اس بات کو توجہ کے ساتھ سیجھنے کی کوشش
فر ما تمیں ۔ تقویٰ یہ نہیں کہ دور کعت نفل پڑھ لیے یا صبح اٹھ کر لا الہ الا اللہ کی ضربیں
لگالیس بلکہ پچھام نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ کون سے کام؟ ۔۔۔۔ جوکام اس کو اللہ تعالیٰ
اس کو بھی نہ کرے اور جس ان کو چھوڑ دے ، حرام کام بھی نہ کرے اور جس کام ہیں حرام کا شبہ ہو
اس کو بھی نہ کرے ، اس لیے اس کا نام پر ہیزگاری پڑ گیا۔۔
اس کو بھی نہ کرے ، اس لیے اس کا نام پر ہیزگاری پڑ گیا۔۔
اس کو بھی نہ کرے ، اس لیے اس کا نام پر ہیزگاری پڑ گیا۔۔

اگریہ عاجز سمجھانے کی خاطر سادہ لفظوں میں متی کی تعریف کرے تو یہ ہوگی کہ جو انسان علم اور ارادے ہے گناہ کرنا چھوڑ دے اور ایسی مختاط زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، اس شخص کو متی اور پیر ہیزگار کہتے ہیں۔ علم اور ارادے کی بات اس لیے کی کہ مشکوۃ شریف کی آخری احادیث کا مفہوم ہے کہ اس امت سے اللہ تعالی نے خطا اور نسیان کو اٹھالیا ہے۔ اگر بھول چوک سے کوئی کوتا ہی ہوگئی تو اللہ تعالی جلدی معاف فرمادیتے ہیں، نقصان دہ وہ چیز ہوتی ہے جو جان ہو جھرکی جائے۔ اس لیے جو شخص مختاط زندگی گزارے۔

....الله تعالی کاحق بھی پورا کر ہے۔

....الله کے محبوب ملی آیا ہم کے حقوق تبھی بورے کرے۔

.....والدین کے حقوق بھی ادا کر ہے۔

....اولا و کے حقو ق بھی ادا کر ہے۔

......ہمسابوں اور رشتہ داروں <u>نے حقوق مجمی پورے کر</u>ے

.....اور دوست احباب کے حقوق تجھی پور ہے کرے \_

اس شخص کومتقی اور پیر ہیز گارکہا جائے گا۔

اب ہم اپنی جمنٹ خود کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں میں کس در ہے کا تفویٰ لیے ہوئے ہیں؟ کہیں ایسا تونہیں کہ ہردوسر! بندہ ہمارا گریبان بکڑنے والا ہے؟

تقويٰ ....قرآن مجيد کي نظر ميں:

قرآن مجید سبحضے والے حضرات جانتے ہیں کہ اس میں جابجاتقویٰ کو اختیار کرنے کا تھم دیا گیا ہے ، اتنی تا کید شاید ہی کسی اور تھم کے بارے میں کی گئی ہوجتنی تا کیدتقویٰ اختیار کرنے کی گئی ہے۔فر مایا:

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا آنَّكُمْ مُلْقُوهُ ﴾ (البقره: ٢٢٣)

[ اور الله سے ورواور جان لوکہتم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے ]

بلکہ ایک ایک آیت میں دودومر تبہ بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم ویا گیاہے، یہ ایسا ہی ہوتا ہی کانی ہوتا ہی کانی ہوتا ہی کانی ہوتا ہے، کی ہے ایک دفعہ کہد دینا بھی کانی ہوتا ہے الیک ناکید ہی سانس میں دود فعہ کوئی بات کہوں گا تو اس سے اس بات کی تاکید بین اگر ایک ہی سانس میں دود فعہ کوئی بات کہوں گا تو اس سے اس بات کی تاکید بیڑھ جائے گی ۔ اسی طرح اللہ تعالی نے بھی تقوی کی اہمیت سمجھانے کے لیے ایک بیٹھ جائے گی ۔ اسی طرح اللہ تعالی نے بھی تقوی کی اہمیت سمجھانے کے لیے ایک ایک آیت میں دودومر تبہ اس کا حکم دیا ہے ۔ سنیے اور دل کے کا نوں سے سنیے! ارشاد فرمانا:

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ التَّقُوْ اللَّهَ وَلْتَنْظُوْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدُ وَاتَّنْظُوْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدُ وَاتَّقُوْ اللَّه ﴾ (الحشر: ١٨)

[اے ایمان والواللہ ہے ڈرواور ہر شخص کودی کھنا چاہیے کہ اس نے کل (قیامت کے دن) کے لیے کیا سامان بھیجا ہے اور اللہ ہے ڈرو]

بیایک ہی آیت ہے اوراس میں دومرتبہ اِنَّـقُـوْ االلّٰه کے الفاظ آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہدوے کہ اتفا قاً ایک مرتبہ ایسا ہو گیا ہے بہیں بلکہ سورۃ النساء میں بھی اللّٰہ تعالیٰ ارشا وفر ماتے ہیں:

اب بتائیں، ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ .....اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک ایک آیت میں دودومر تبہ اتسف و اکاامر کیااور تم نے اس کا مطلب ہی نہیں سمجھا تھا۔ صرف ونحو کے اعتبار سے طلباء کے لیے کوئی اتنامشکل صیغے تو نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آسکیں ۔ بیامر کا صیغہ ہے جو ہرایک کی سمجھ میں آجا تا ہے۔ ہم اس پڑمل کیوں نہیں کرتے ؟نفس ہمیں عمل نہیں کرنے دیتا۔

بلكدا يك آيت من تو تين مرتبرتقوى كاذكركيا ـ الله تعالى في ارشا وفر مايا: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّهُ يَنَ مَ تَهُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْمَاطَعِمُوْا إِذَا مَا التَّفُوا وَاعْمُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْمَاطَعِمُوا إِذَا مَا التَّقَوْا وَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَ امَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَ اَمَنُوا ثُمَّ التَّقَوْا وَ اَمَنُوا ثُمَّ التَّقَوْا وَالْمَاكِدِةِ ثُمَّ التَّقَوْا وَالْمَاكِدِةِ ثُمَّ التَّقَوْا وَالْمَاكِدِةِ ثُمَّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

[جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر پچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے ، اب آئندہ کے پر ہیز گار ہوئے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے پھر پر ہیز گار ہوئے اور ایمان لائے پھر پر ہیز گار ہوئے اور نیکی کی اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ] الله المنافية المنافية

كاش! بهم اس كام كى ابميت كو مجھتے اور تقو كی اختیار كرنے كا ارادہ كر ليتے ۔

# (تقویٰ کے فوائد وثمرات

آ ہے ! قرآن مجید کی نظر میں دیکھیں کہ تقویٰ کے فوائد وثمرات کیا ہیں؟

### (۱)....تكفيرستيّات:

متقی بندہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیا را ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کو بہت ہی جلدی معاف فبر مادیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں :

> وَمَنْ يَّتَقِ اللَّهَ يَكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّمَاتِهِ (الطلاق:۵) (اورجوشقی ہے گااللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کومعاف فرمادیں گے )

سجان اللہ! یہ کتا بڑا اجر ہے! انسان ہونے کے ناتے!!! اگر کوئی کوتا ہی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جلدی معاف فر مادیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ چھوٹا بچہ ماں سے محبت رکھتا ہے، وہ ماں کے بغیر کہیں نہیں جا تا، اسے کوئی اٹھائے تو وہ ماں کی طرف بھا گتا ہے، تھوڑی ویر تک وہ ماں کا چہرہ نہ ویکھے تو روتا ہے، ماں پیچھے بھی مطرف بھائے تو ماں سے لیٹتا ہے، ماں بھی بمجھتی ہے کہ میمیر بے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے دل ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ میمیر بے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے دل کوتلی ہوتی ہے کہ میہ مجھ سے بہت بیار کرتا ہے۔ اب آگر بالفرض بھی وہ چھوٹا سا بچہ سی وقت اپنی ماں کے چہر ہے پر تھیٹر بی لگا دے تو میتھیٹر لگا تا جوایک تا بل سز اجرم تھا، اس پر ماں اسے سز انہیں ویتی بلکہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کرا ہے چوم لیتی ہے، وہ بھی ہوتی ہے کہ مید ناوان اور ناسمجھ ہے، وہ اسے بچوکی ناسمجھ سمجھ کر جلدی معاف کر دیتی ہے کہ مید ناوان اور ناسمجھ ہے، وہ اسے بچوکی ناسمجھ سمجھ کر جلدی معاف کر میتی انسان اللہ تعالیٰ کو اتنا بیار ابوتا ہے کہ اگر بالفرض والتقد ہیں بتقا ضائے شریعت وہ بھی گناہ کا مرتکب بھی ہو بیشتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ناوان سمجھ کر جلدی معاف فر ماویتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہو بیشتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ناوان سمجھ کر جلدی معاف فر ماویتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہو بیشتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ناوان سمجھ کر جلدی معاف فر ماویتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہو بیشتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ناوان سمجھ کر جلدی معاف فر ماویتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ا

فرماتے ہیں کہ بیمیرااییا بندہ ہے کہ اس کی لائف ہسٹری بتاتی ہے کہ بیا حتیاط برتنا ہے گراب اس سے کوتا ہی ہوگئی ہے، چلومیں اب اسے معاف کر دیتا ہوں۔

اگر خاوند کو بیوی بڑی پیاری ہوتو اس کی جھوٹی موٹی غلطی وہ سنتا ہی نہیں ہے۔
مال بنانا چاہے کہ تیری بیوی کی یفلطی ہوتی ہے لیکن محبت کی وجہ سے وہ چٹم پوشی اختیار ہے تو وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ غلطی ہوتی ہے لیکن محبت کی وجہ سے وہ چٹم پوشی اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح متقی انسان اللہ تعالی کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت وہ غلطی کر بھی بیٹھے تو اللہ تعالی اس کو جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے بڑے ملک جھوٹے ملکوں کے قرضے معاف کر دیتے ہیں ای طرح اللہ رب العزت بھی ان حیوں کے ماک کے قرضے معاف کر دیتے ہیں ای طرح اللہ رب العزت بھی ان گنا ہوں کے قرضے معاف کر دیتے ہیں۔

(۲)....اعظام اجر:

تقویٰ کا ایک فائدہ میہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ متق بندے کو بہت زیا دہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔

> ﴿ وَ يُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا ﴾ (الطلاق: ۵) [الله تعالى اس كے اجر كو بره صادية بيس]

د وسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس آ دمی کے اعمال کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔مثال کےطور پر:

صسب دیکھیں سیزن ٹماٹر میں عام طور پر دو چاررو پے کلو بکتا ہے ، لیکن کئی مرتبہ سال میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب بیرعام دستیاب نہیں ہوتے۔ پچھلے سال ہم نے سنا کہ بیسورو پے فی کلو کے حسا ب سے بکتار ہا ہے ، ہے تو ٹماٹر مگر قیمت بڑھ گئی۔ تو یوں سمجھیے کہ تقی انسان جوا عمال کرتا ہے اللہ تعالی اس پر Off season vegetables
 شعیر موسی سبزی ) کاریٹ لگا دیتے ہیں۔

○ ....بعض اوقات آپ کوایک کیڑادی روپ گزیل طے گا اور دوسرا کیڑا آپ کو پانچ سو روپ گزیل طے گا ، یہ بھی کیڑا ہے ، وہ بھی کیڑا ہے ، اس سے بھی بدن ڈھانیا جا سکتا ہے اور اس سے بھی بدن ڈھانیا جا سکتا ہے لئین کوالٹی کا فرق ہے ...... آج لوگ زیادہ قیمت دے کراعلیٰ کوالٹی کی چیز خرید تے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پسے کی پر داہ نہ کرو! جھے اعلیٰ قیمت دے کراعلیٰ کوالٹی کی چیز خرید تے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پسے کی پر داہ نہ کرو! جھے اعلیٰ چیز جا ہے۔ بالکل ای طرح الله رب العزت بھی متقی بندے کے اخلاص والے تا طرح عمل کوزیادہ ریٹ دے کر قبول فر مالیا کرتے ہیں۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ'' متقی آ دمی کی دورکعت ،غیرمتق آ دمی کی ایک ہزار رکعت پربھی فضیلت رکھتی ہے''۔

ایک من من می بھی ایک من ہوتی ہے، ایک من لو ہا بھی ایک من ہوتا ہے اور ایک من سونا بھی ایک من ہوتا ہے۔ اس ایک من مٹی کی قیمت اور ہے، ایک من لو ہے کی قیمت اور ہے۔ اور ایک من سونے کی قیمت اور ہے۔ فاسق و فاجر لوگ ، عام لوگ اور متنی لوگ ایک ہی نماز پڑھتے ہیں لیکن جونسق و فجو رکی زندگی گزار نے والا ہوممکن اور متنی لوگ ایک ہی نماز پڑھتے ہیں لیکن جونسق و فجو رکی زندگی گزار نے والا ہوممکن ہے کہ اللہ تعالی اس پر مٹی کا بھاؤلگا کیں ، جوہم جیسے عام لوگ ہوں ، ان پرلو ہے کا بھاؤلگا کیں۔ لگا کیں اور اگر کوئی متنی اور پر ہیزگار ہے، اس پر اللہ تعالی سونے کا بھاؤلگا دیں۔

• اگرآپ کی برنس مین کوئہیں کہ آپ اپنی چیز کو باہر بھیج دیں، وہاں ریٹ زیادہ لگے گا تو وہ ہر ممکن کوشش کر کے اپنے چاول وغیرہ اکیسپورٹ کرے گا۔اس کو پہتہ ہے کہ یہاں چاول کا معقول ریٹ نہیں ملتا ، البتہ باہر چلے گئے تو شاید دوگنا ریٹ مل جائے گا۔ جس طرح ایک برنس مین دوگنا مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح مومن بندے کے اعمال پر بھی اس کوئی گنا بڑھا کر دیٹ دیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں طرح مومن بندے کے اعمال ایکسپورٹ مارکیٹ کے مطابق بنا ئیں تا کہ ڈیل ریٹ ملے۔

● .....موٹی سی بات ہے کہ لوگ آٹھ گھنٹے دفتر میں کام کرتے ہیں ،کوئی تین ہزار لے

کرآتا ہے اور کوئی تیس ہزار لے کرآتا ہے۔ کاروباری حضرات ہوسکتا ہے کہ ایک لا کھ لے کے آتے ہوں۔ وفت ایک جیبا ہے گراجرت مختلف ہوتی ہے۔ متقی آ دمی بھی اللّٰہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ وہ بھی عمل تو عام آ دمی کی طرح ہی کرتا ہے گر اس کے تقویٰ کی بنا پراللّٰہ رب العزت اس کے عمل پراس کو بہت بڑا اجرعطا فرمادیتے ہیں۔

(۳).....اعطائے فرقان:

تقویٰ کی بناپراللّٰدنتعالیٰ انسان کوایک نورعطافر مادیتا ہے۔اس کونورفراست کہہ لیجئے۔قرآن مجید کی زبان میں اس کوفرقان کہا گیا ہے۔ چنانچیفر مایا: ﴿ وَمَنْ یَّتَق اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ فُوٰ قَانًا ﴾

[ اور جوتقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرقان عطافر مادیتا ہے ]

یہ ایک نور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندے کو کھوئے اور کھرے کا نور آپتہ چل جا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قوت فارقہ یعنی فسر ق بین المحق والباطل کی نعمت عطافر ما دیتے ہیں۔ اسے ایچھے اور برے کی فور آئمیز ہوجاتی ہے۔ بینعمت اللہ والوں کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا:

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُوُ بِنُوْدِ اللَّهِ (مومن کی فراست سے ڈرو!وہ اللّدرب العزت کے نورے دیکھا ہے) کے فراست مومنا نہ بڑی تجیب نعمت ہے۔اس امت کے اولیاءکو کثرت سے یہ نور فراست عطا ہوا۔اس کی چندمثالیں پیش کرتے ہیں۔

ولاوت سے پہلے بیٹی کی خبر:

سیدناصدیق اکبر ﷺ نے اپنی دفات ہے کچھ پہلے حضرت عائشہ صدیقہ (رضی الله عنها) کو بلایا۔فر مایا کہ میری بیہ جائیدادا پنے دو بھائیوں میں اور دو بہنوں میں تقسیم کردینا۔ انہوں نے عرض کیا: وہ کیے؟ میری تو ایک بہن ہے۔ فرمایا نہیں ،تمہاری والدہ امید سے ہواللہ تعالیٰ مجھے بینی والدہ امید سے ہواللہ تعالیٰ مجھے بینی عطافر مائیں گے۔ اس لیے اس کوبھی شار کیا ہے۔ پھراہیا ہی ہوا کہ ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ کو بینی عطال فرمائی اور ان کی بات سوفیصد سے نکلی ۔ یہ فراست ہے جواللہ تعالیٰ دل میں القافر مادیتے ہیں۔

### خواب سنے بغیر تعبیر:

البدایہ والنہایہ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی ﷺ نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔انہوں نہ خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی نما زیز ھائی اور انہوں نے پیچھے پڑھی۔ پھر نماز کے بعد نبی اکرم ملٹی آئی نمازیوں کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ گئے۔ اس دوران میں ایک عورت آئی اور اس نے مجوروں کا ایک بھرا ہوا تھال پیش کیا۔ نبی اکرم ملٹی آئی آئے نے اس میں سے دو مجوریں لے کر حضرت علی ﷺ کو کھانے کے لیے دیں۔ جب انہوں نے وہ مجوریں کھا نمیں تو انہیں بڑا مزہ آیا۔اس دوران ان کی آئی کھل گئی۔۔۔۔انہیں خواب کو کھانے کے لیے دیں۔ جب انہوں نے وہ کی سے دو کھوریں کھا نمیں تو انہیں بڑا مزہ آیا۔اس دوران ان کی آئی کھل گئی۔۔۔۔انہیں خواب دیکھنے کا بھی بڑا مزہ آیا۔ایک تو مجوریں کھا نمیں۔

حضرت علی ﷺ نجرکی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے ، یہ خلافتِ فاروقی کا زمانہ تھا ،سید ناعمر فاروق ہے۔ تشریف لائے اورانہوں نے نماز پڑھائی ۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ انہوں نے نماز میں وہی دوسور تیں پڑھیں جوخواب میں نبی علیہ السلام نے نماز میں پڑھیں۔ حضرت علی ﷺ بڑے جیران ہوئے ۔ پھر حضرت عمرﷺ نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے ۔ حسنِ اتفاق دیکھیں کہ ایک عورت نے امیر المونین کی طرف مجوروں سے بھرا ہوا ایک تھال پہنچایا۔ حضرت عمرﷺ نے

### 

اس میں ہے و و تھجوریں اٹھا کمیں اور حضرت علی ﷺ کو کھانے کے لیے دیں۔ جب انہوں نے تھجوریں کھا کمیں تو ان کا دل بڑا خوش ہوا۔ دو تھجوریں کھانے کے بعد انہوں نے کہا امیر المومنین! مجھے اور بھی دیجے۔اس بات پر حضرت عمرﷺ سکرائے اور فرمانے لگے:

اگرآپ کوخواب میں نبی اکرم مٹھ آلیے اور بھی دی ہوتیں تو میں اور بھی عطا کردیتا۔ مینورفراست ہوتا ہے جوتقو کی کی بناپرانسان کو حاصل ہوتا ہے۔ بینعت ہر بندے کونصیب نہیں ہوتی۔ اگرآپ غور کریں تو یہ چیز آج زند گیوں سے نکلتی جارہی ہے۔

### بدنظری کا فوری ادراک:

ایک مرتبہ سیدنا عثمان عنی ﷺ بیٹھے تھے۔ایک صاحب ان کی مجلس میں عاضر ہو ئے ان کی نظر راستے میں کہیں غیرمحرم پر پڑگئ تھی۔آپ نے اس کود کیھتے ہی فر مایا: ''لوگوں کو کیا ہو گیا ، ہماری محفل میں بے مہابہ چلے آتے ہیں اور انکی نگاہوں سے زنا ٹیکتا ہے۔''

وہ یہ بات س کر گھبرا گئے اور کہنے لگے۔کیااب بھی وتی اتر تی ہے؟ فر مایا بنہیں یہ وحی نہیں ہے بلکہ بیہ اللہ کی طرف ہے ایک فراست ہے جومومن کوعطا کر دی جاتی ہے۔

### فراست مومن کا مطلب:

جنید بغدادی مینته مسجد میں بیٹھے تھے،ایک شخص ان کے پاس آیا۔اس نے جب مجمی پہنا ہوا تھا۔ گورا، چٹا، مجمی پہنا ہوا تھا اور تمامہ بھی باندھا ہوا تھا۔اس کا چہرہ بظا ہرمنورنظر آر ہا تھا۔ گورا، چٹا، خوبصورت تھا، وہ آ کر کہنے لگا۔حضرت! مجھے آپ ایک حدیث کا مطلب سمجھا دیجے۔ یو چھا، کونسی حدیث؟ اس نے کہا ، حدیث میہ ہے۔

اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنورالله

(مومن کی فراست ہے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے)

حضرت نے اس کا چہرہ دیکھا اور فر مایا اونھرانی کے بیٹے!اس کا مطلب ہے ہے کہ تو کلمہ پڑھا ورمسلمان ہو جا! بین کراس کے لیپنے چھوٹ گئے۔وہ کہنے لگا، واقعی میں نھرانی ہوں، میں اس لیے آیا تھا کہ میں پہلے آپ سے اس کا معنیٰ پوچھوں گا اور پھر میں آپ کولوگوں میں رسوا کروں گا کہ آپ اسنے بڑے شخ ہنے پھرتے ہیں لیکن اتنا بھی بیتہ نہ چلا کہ میں مومن ہوں یانہیں۔اس سے بہتہ چلا کہ واقعی بیا کی نعمت ہے جومومن بندے کے ول میں عطا ہوتی ہے۔لہذا اب میں کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتا ہوں۔اللہ اکبر!!!

## تمهارے گھر میں سؤر کیسے ....!!!

حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی تصلیلا بہت مخاط بزرگ ہے۔ ان کی زندگی میں بڑا تقویٰ تھا۔ اگر کوئی آ دمی ان کوکوئی مشتبہ مال کی چیز کھانے کے لیے دیتا تھا تو آپ بھول ہی نہیں کرتے تھے۔ چنا نچہا کیک آ دمی نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت کے لیے مشتبہ مال سے بہت زیادہ کھانا بنوایا ، تقریبا نچپیں تمیں ڈشز بنوا کیں۔ اس کے علاوہ دال بالکل حلال مال سے بنوائی۔ جب حضرت دسترخوان پرتشریف لائے تو فقط دال کے ساتھ روئی کھا کراٹھ گئے ، باقی کسی اور چیز کی طرف ہا تھ بھی نہ بڑھایا۔

حضرت مرشد عالم مختلیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولا ناعبدالرحمٰن قامی مختلیہ نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت مرشد عالم مختلیہ تبلیغی سفر پر تھے۔اس دوران حضرت خواجہ عبدالما لک صدیقی مختلیہ اس علاقہ میں کسی پروگرام کیلیے تشریف لائے اور واپسی پراچا تک چکوال تشریف لے آئے۔ جب حضرت اچا تک تشریف

لا ئو میں خوش بھی ہوااور حیران بھی ہوا۔ میں نے گھر میں والدہ صاحبہ کوآ کر بتایا کہ حضرت " تشریف لائے ہیں ، ان کے لیے کھانا بنائے ۔ میں نے حضرت " تشریف لائے ہیں ، ان کے لیے کھانا بنائے ۔ میں نے حضرت " کو بٹھایا ، پانی پلایا اور جب وسرخوان لگایا تو حضرت نے وسرخوان کی طرف ایک مرتبہ دیکھا اور پھر مجھے دیکھ کو کر فرمانے لگے ۔" تمہارے گھر میں سؤر کیے داخل ہوگیا؟" ۔ فرمات ہیں کہ میں فوراً واپس والدہ صاحبہ کے پاس گیا اور ان سے کہا! ای جان حضرت تو کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہ اور جھے غصے سے دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں میر کو کھی نہیں بڑھا رہ ای جان سر پکڑکر کہے گئیں" اوہو! غلطی میر کی ہے۔ یہ میر سے ہمسائے والی عورت مدتوں سے جھے کہہ رہی تھی کہ جب بھی تہمارے پیرصاحب آئیں گوان وقعہ کھانا ہیں بناکے دوں گی ، اور مجھے خیال ہی تہمارے پیرصاحب آئیں گوان میں نے پڑوئ کا کان شربا کہ حضرت تحاط غذا کھاتے ہیں ۔ میں نے پڑوئ کا کھانا ہے " تحقیق کی گئی تو پہ چلاک اس نے داخل کو ایک کا فران کیا گائی ایک کو کھانا ہے " تحقیق کی گئی تو پہ چلاک اس کے خاوند کا مال تو حلال تھا مگراس نے اپنی رقم کوسود والے اکاؤنٹ میں رکھا تھا ، للذا ہیں جائے وہ بھی جرام بن گیا۔

## حاليس دن مين القائے نسبت:

امام الاولیا ء حضرت مولانا احمد علی لا ہوری مختلط کا نورفراست بہت مشہور تھا۔ فرمات بہت مشہور تھا۔ فرمات کے لیے میں تھا۔ فرمات سے کہ جالیس دن تک میرے پاس رہواور جو چیز کھانے کے لیے میں بناؤں وہ کھاؤ۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ ان جالیس دنوں میں تمہارے سینے کونسیت کے نورے روشن فرمادیں گے۔ سجان اللہ۔

### انگوروں ہے مردوں کی بدیو:

حضرت مرزا مظہر جان جاناں سیست کے پاس ایک مرتبہ کوئی مرید آیا اوراس

نے پچھا گور کھانے کے لیے پیش کیے۔ حضرت اس میں سے پچھا گور تو ڈکر منہ میں والنے گئے تو واپس رکھ دیے ، فر مایا: مجھے ان میں سے مرود س کی ہوآ رہی ہے۔ اس نے کہا: حضرت بازار سے لایا ہوں ، لیکن حضرت نے واپس کر دیے۔ حضرت کے اس عمل کی وجہ سے اس کے اندر تجس پیدا ہوا اور اس کی تحقیق کے لیے کمر بستہ ہوگیا۔ چنا نچہ وہ دکا ندار کے پاس گیا اور پو چھا: جی آ پ نے بیا گور کہاں سے لیے؟ اس نے کہا: ایک و یہاتی بندے کا انگوروں کا باغ ہے۔ وہ لاتا ہے اور میں اس سے خرید تا ہوں۔ اس نے کہا: ایک و یہاتی بندے کا انگوروں کا باغ ہے۔ وہ لاتا ہے اور میں اس سے خرید تا ہوں۔ اس نے کہا۔ مجھے اس کا ایڈریس بتاؤ! اس نے اس کا پیتہ دے ویا۔ جب اس آدمی نے جاکرو یکھا تو پیتہ چلا کہ اس شخص نے ایک پرانے قبرستان کی زمین ہموار کر کے وہاں انگوروں کی بیلیں لگائی ہوئی تھی۔

يىلمغىب بىين:

عزیز سالکین! بیکوئی علم غیب نہیں ہوتا ، اپناد ماغ بالکل صاف رکھنا۔ کوئی بینہ کہہ وے کہ بینو علم غیب بن گیا ، ہر گزنہیں ، بلکہ بیا کیک نور فراست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیار ہے بندوں کوالیں حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچانے کے لیے فہم سلیم عطاکر دی جاتی ہے ، ان کے دل میں القاکر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کے استعال کرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کونور فراست ، فرقان ، وجدان ، قوت فارقہ اور فراست مومنانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔

آپ نے ویکھا ہوگا کہ جو بندہ پولیس کے محکمہ میں تمیں جالیس سال کو توال رہے۔ پھراسکے سامنے سے پانچ بندے گزریں توان کود کھے کر کہتا ہے کہ ان میں سے پنشکی آ دمی ہے۔ حالا نکہ اس کو تو نہیں پنتہ ہوتا لیکن جب تحقیق کرتے ہیں تو پنتہ چاتا ہے کہ واقعی وہ نشہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ اسے کیسے پنتہ چاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا تجربہ ہوتا ہے اور اس تجربہ کی وجہ سے اس کو پہچان حاصل ہوجاتی ہے، ہم نہیں پہچان

سکتے مگر کونوال بہچان لیتا ہے۔ای طرح یہ چیز بھی تجربے سے تعلق رکھتی ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کوبھی ایسی چیزیں سمجھا دیتے ہیں۔

### (۴)....اخراج من الضيق:

انسان کوتفویٰ کی وجہ ہے اخراج من الضیق کا ثمرہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے تنگی میں ہے راستہ نکال دیتے ہیں۔ چنا نچہ ارشا دفر مایا:
﴿ وَمَنْ یَّتُقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَلْهُ مَخْورَجًا ﴾ (الطلاق: ۲)
﴿ وَمَنْ یَّتُقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَلْهُ مَخْورَجًا ﴾ (الطلاق: ۲)
﴿ اور جو بھی تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخرج نکال دیتے ہیں )

### حاسدين كےخلاف خدائى مدو:

کے حاسدین نے امام اعظم ابو صنیفہ میں پہنان لگانے کی کوشش کے۔

حاسدتو و نیا میں ہوتے ہی ہیں۔ یا در کھیں کہ جہال فضل و کمال ہوگا و ہاں آپ کو بہت

زیادہ حاسدملیں گے۔ چونکہ امام اعظم میں ہیں گئے کو فقا ہت میں بلندمقام حاصل تھا۔ اس

لیے آپ کو باقی ائمہ کے حاسداتے نہیں ملیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کی کی نہیں مانتے ، وہ کسی اور پرالزام تر اثنی نہیں کریں ہے۔ آپ بھی ان کی زبان سے امام شافعی میں ہیں گئے ، اور امام احمد بن حنبل میں گئے ۔ ان کی زبان سے امام کے تمام اعتراضات بالآخر امام اعظم میں ہیں گئے ہیں ۔ کا نئات میں سب سے زیادہ فضل و کمال اللہ تعالی نے اپنے محبوب میں ہیں کی اللہ ان کے حاسدین نہیں سب سے زیادہ ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں اتارا،

﴿ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ ﴾ (الفلق:٥)

حاسدین نے امام اعظم میں ہیں ہے۔ ہوتان لگانے کی کوشش اس طرح کی کہ ایک عورت جس کے اخلاقی حالات التھے نہیں تھے، اس کو مال پییہ دینے کالالجے دیا اور کہا

کہتم اس نعمان (امام اعظم ؓ) کوکسی طرح اپنے گھر میں بلاؤ ،ہم تجھے استے پیسے دیں گے۔وہ پوری صورت حال کو سمجھ نہ یائی۔اس نے کہا کہ احجھا یہ تو اتنا ہڑا کا منہیں ہے میں کوئی بہانہ کرلوں گی۔

جب امام اعظم میمنالا عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آنے لگے تو وہ عورت انظار میں تھی۔ وہ یکدم دروازہ کھول کر با ہرنگلی اور کہنے گلی کہ میر اخاوند آخری لمحات میں ہے، وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، آپ مہر بانی فرما کراس کی وصیت من کرلکھ دیجھے۔ اب اگر الی صورت حال اچا تک پیش آجائے تو آ دمی اس کو بچے سمجھ لیتا ہے۔ چنا نچہ حضرت جیسے ہی اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حاسدین پہلے سے موجود سخرت جیسے ہی اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حاسدین پہلے سے موجود سخرت جیسے ہی اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حاسدین پہلے سے موجود سخرت جیسے ہی اس کو بھی پکڑلیا اور کہا: دیکھو! بیا سے بروے علی سانہوں نے ان کو بھی پکڑلیا اور اس عورت کو بھی پکڑلیا اور کہا: دیکھو! بیا سے بروں عالم سے نچر سے بیں اور را سے وقت اجمیہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں ۔ انہوں نے بیا جا کہ وقت نے کہا کہ ان دونوں کو جیل میں بند کر دیا گیا۔

حفرت باوضو تھے۔ چنانچہ آپ نے وہیں اپنا کپڑا بچھا یا اور نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ جب کافی ویر تک نفل پڑھتے رہے تو عورت کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ہوں، جوانی کی عمر میں ہوں، اندھیر ابھی ہاور تنہائی بھی ہے، لیکن پیخض اتنا نیک ہے کہ میری طرف دھیان ہی نہیں کر رہا۔ چنانچہ اب اس کواحساس ہوا کہ اتنے نیک ہے کہ میری طرف دھیان ہی نہیں کر رہا۔ چنانچہ اب اس کواحساس ہوا کہ اتنے نیک بندے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ بالآخراس نے احساس ندامت کے ساتھ سوچا کہ میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ بالآخراس نے احساس ندامت کے ساتھ سوچا

چنانچہ جب آپ نے سلام بھیرا تو وہ کہنے لگی: جی میں آپ کے سامنے اس سارے ڈرامے کی حقیقت کھولنا جا ہتی ہوں ۔ فر مایا: بتاؤ! وہ کہنے لگی کہ پچھلوگوں نے مجھے اس ، اس طرح ورغلایا تھا ، میں نے ان کے کہنے پریہ کو تا ہی کرلی ،اب مجھے احساس ہور ہاہے کہ بیتو میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے،لہذا اب مجھے شرمندگی ہور ہی ہے۔

حضرت نے فر مایا: اچھا اگر یہ معاملہ ہے تو تجھے میں ایک ترکیب بتا تا ہوں اور تم
اس بڑمل کرو! اس نے بو چھا: کوئی ترکیب؟ حضرت فر مایا کہتم جیل کے بہر بدار کے
پاس چلی جاؤ اور اس سے کہو کہ مجھے یہاں اچا تک پکڑ کر پہنچا دیا گیا ہے اور میر ہے گھر
میں کچھ نقاضے تھے، میں چا ہتی ہوں کہ میں جا کروہ نقاضے پورے کرلوں اس لیے تو
میرے ساتھ گھر تک چل! میں وہ نقاضے پورا کر کے تیرے ساتھ واپس آ جاؤں گی،
میرے ساتھ گھر تک چل! میں وہ نقاضے پورا کر کے تیرے ساتھ واپس آ جاؤں گی،
امید ہے کہ وہ تم پراعتا و کر لے گا۔ اس کے بعد تم پہریدار کے ساتھ میرے گھر چلی جانا
اور وہاں میری بیوی کو پوری بات سنا دینا، تم اپنا برقعہ میری بیوی کے حوالے کر دینا اور
اسے کہنا کہ وہ اس سپائی کے ساتھ میرے پاس آ جائے۔ اس نے اس ترکیب پڑمل
کیا اور پچھ دیر بعد امام صاحب کی بیوی ان کے کمرے میں پہنچ گئی۔
کیا اور پچھ دیر بعد امام صاحب کی بیوی ان کے کمرے میں پہنچ گئی۔

ا گلے دن حاکم وقت نے در بارلگایا۔ وہاں حاسدین کا ایک جم غفیرتھا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ بیاس مصیبت سے کیسے نکلتے ہیں؟ حاکم وقت نے آکر کہا:'' نعمان! تم اتنے بڑے عالم ہو کہ لوگ تہہیں جہال العلم ہجھتے ہیں ،تمہارا بیمل ہے کہتم رات کے وقت تنہائی میں ایک اجنبیہ کے ساتھ ہوتے ہو۔''

آپ نے فرمایا: بہیں میں تو اجنبیہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ یہ تہہارے ساتھ تو ایک اجنبیہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں بیاجنبیہ تو نہیں ہے، آپ میرے سرکو بلا لیجے اور ان سے کہیے کہ آکر اس کو پہچانے کہ یہ کون ہے؟ چنانچہ جب سسر آئے اور اس نے ویکھا تو کہا کہ بیرتو میری بیٹی ہے اور میں نے اتناعرصہ پہلے امام صاحب کے ساتھ اس کا نکاح کیا تھا۔ اللہ اکبرا!!!....اللہ تعالی بندے کو حاسدین اور

### ( -1/L)# (246) ESES (C46) ESES (C/46) ESES

دشمنوں کی الیمی حالوں ہے بھی باہر نکال دیتے ہیں ، جہاں سے انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیسے نکلے متقی بندے کوانلہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں۔

### نامساعد حالات میں خروج کا راستہ:

معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے انسان کو بے شارمسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
مثل بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ایسا الجھ جاتا ہے کہ رشتے آتے ہی نہیں ۔اس طرح ماں
باپ کی راتیں جس بے قراری میں گزرتی ہیں وہ کسی دوسرے کو بتا ہی نہیں سکتے ۔
جہاں ماں باپ کا ایک ہی جوان العمر بیٹا پڑھ کر فارغ ہوا ہوا ورد ھکے کھاتے ہوئے
دوسال گزرجا کیں اورروزگار کا سب نہ بن رہا ہوتو جب وہ شام کو خالی واپس آتا ہے
تو ماں ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے ول پر کیا گزرتی ہے! بعض اوقات آوی کا روبار
شروع کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے پسے وہا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ ویتے ہی
نہیں، اب کر بو کیا کر ہے؟ ایسے موقع پر شیطان بندے کو بہکا تا ہے اور اس کے
دل میں وسوسے ڈالٹا ہے کہ گئی نے ہمارا کاروبار باندھ دیا ہے ۔او خدا کے
بیٹھیے بھا گتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی نے بچھ کر دیا ہے ۔ پھر عملیات والوں کے
بندو!کوئی کاروبارنہیں باندھتا، رزق کا معاملہ تو اللّٰدرب العزت کے اختیار میں ہے،
بندو!کوئی کاروبارنہیں باندھتا، رزق کا معاملہ تو اللّٰدرب العزت کے اختیار میں ہے،

﴿ يَبْسُطُ الَّرِّزُقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرْ ﴾ (الشورى: ١٢)

ہمارے ان مسائل کاحل کہیں اور ہوتا ہے اور ہم کہیں اور بھاگ رہے ہوتے

ہیں۔ پہلے پریشانی کم ہوتی ہے اور عملیات والے الٹا اور زیادہ پریشان کردیتے ہیں۔

جب انسان کو دروازہ بند نظر آئے ، چاروں طرف دیوار نظر آئے ، پچھ مجھ میں نہ آئے

کہ میں ان حالات میں کماکروں ، اس کوخیق اور تنگی کہتے ہیں۔

قرآن مجید کی ہے آیت بتارہ ی ہے کہ اللہ رب العزت متی بندوں کے لیے ایسے

بند حالات میں بھی در داز ہ نکال دیتے ہیں ۔فر مایا:

﴿ وَمَنْ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ (الطُّلَاق:٢) [اورجوانسان تفویٰ اختیار کرے گااللہ رب العزت اس کے لیے مخرج بنادیں

گے آ

مخرج کو انگریزی میں Exit (ایگزٹ) کہتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ متقی بندے کو مشکل حالات میں ایگزٹ کا سائن دکھا دیتے ہیں ۔ آج کل بڑی بڑی بلڈنگز بی ہوتی ہیں ۔اگر وہاں کسی وجہ ہے روشنی بند ہو جائے تو سیجھ روشنیاں جل جاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ باہر جانے کا راستہ اوھر ہے۔اس راستے کوا مگزٹ ڈور کہتے ہیں۔بس یونہی سمجھ لیں کہ جوانیان متقی ہوتا ہے ،اگر وہ بھی حالات کی پریشانی اورمصیبت میں کسی وجهے گھر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کوا تگزٹ کی بتیاں جلا کر نکلنے کا راستہ دکھا دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کوآ سان کردیتے ہیں۔ چنانچہ ارشا دفر مایا:

﴿ وَمَنْ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا ﴾ (الطلاق: ٣) ر اور جواللہ ہے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کوآسان کر دیتا ہے ]

چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقی لوگوں کے کام خود بخو دسنور باتے ہیں۔ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بڑی طافت اس بندے کے کاموں کوخود بخو دسنوارتی جاتی ہے۔ ان کے کاموں میں مدوالبی شامل ہوتی ہے۔

### (۵).....رزق پے حساب:

الله تعالی متقی آ دمی کو بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔اے ایسی طرف سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں ہے اسے وہم وگمان بھی نہیں ہوتا۔ چنانجے اللہ تعالیٰ متقی آ دمی کے لیے ارشا دفر ماتے ہیں:

وَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق : ٣)

### الم المالية المنظمة ا

[اورالله تعالیٰ اس کوالیی طرف ہے رزق ویتے ہیں جہاں ہے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا]

### نوٹوں سے بھراسوٹ کیس :

حضرت خواجہ محمد عبد الما لک صدیقی گھٹٹا نے خانیوال میں مسجد بنوائی۔ یہ وہ مسجد پو ہسجد کو سے مسجد کا نام'' بے چندہ مسجد'' پورے شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ لوگوں نے اس مسجد کا نام'' بے چندہ مسجد' رکھا۔ کیونکہ حضرت ؓ نے بھی اس مسجد کے لیے چندہ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ مسجد بہت ہی عالیشان ہے۔

والدہ صاحب نے یہ بات سائی (کتابوں میں بھی مرقوم ہے) کہ ایک مرتبہ حضرت کام کرنے والے لوگوں کی تخواہیں نہ دے پائے ..... پھر اللہ تعالیٰ بھی کام کرنے والے ،صابر، شاکر ، محبت کرنے والے اور مجاہدے کرنے والے دے دیتے ہیں۔ حضرت نے مزدوروں اور مستریوں سے یہ طے کررکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے اور اگر پاس نہیں ہوگا تو آپ بھی مائکنا اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مائکیں گے۔ چنا نچہ اس بات کی بنا پر لوگ کام کرتے تھے۔ عید الفطر کی آمد تعالیٰ سے مائکیں گے۔ چنا نچہ اس بات کی بنا پر لوگ کام کرتے تھے۔ عید الفطر کی آمد آمر تھی ۔ اب حضرت شکر ہوئے کہ ان حضرات کی چند ماہ سے میمنٹ رکی ہوئی ہے، آخر عید کے موقع پر بیوی بچوں کے اخراجات ہوتے ہیں ،اگر ہمارے پاس بچھ ہوتا تو آخر عید کے موقع پر بیوی بچوں کے اخراجات ہوتے ہیں ،اگر ہمارے پاس بچھ ہوتا تو ہم ن کی میمنٹ کر دیتے۔ چنا نچہ آپ دور کعت پڑھتے اور پھر دعا مائکتے ، پھر دور کعت پڑھتے کے دردعا مائکتے ۔

ایک دفعه ایک آ دمی حفزت سے ملنے آیا ، وہ جاتے ہوئے کہنے لگا ، حفزت! میں میسوٹ کیس آپ کے لگا ، حفزت! میں میسوٹ کیس آپ کے لیے ہدیدلا یا ہول ۔ حفزت نے فر مایا: بہت اچھا! آپ بیسوٹ کیس آپ کو دے کیس اس نچ کو دے دیں تا کہ مید گھر پہنچا دے ۔ اس نے وہ سوٹ کیس بچے کو دے دیا اور اس نے اسے گھر پہنچا دیا۔ جب وہ گھر لے کر پہنچا تو اس وفت والدہ صاحبہ دیا اور اس نے اسے گھر پہنچا دیا۔ جب وہ گھر لے کر پہنچا تو اس وفت والدہ صاحبہ

عورتوں میں بات جیت کرنے میں معروف تھیں ۔ لڑکے نے کہا: حضرت جی نے یہ سوٹ کیس بھیجا ہے ، امال جی نے کہا: اچھا اس کو یہاں او پرکر کے رکھ دو! چنا نچہ اس نے اور نے اوپر کرکے رکھ دو! چنا نچہ اس نے اوپر کرکے رکھ دیا۔ تین دنوں عے بعد حضرت ایک مرتبہ گھر تشریف لائے اور والدہ صاحبہ نے کہا کہ آپ نے ایک سوٹ کیس بھوایا تھا ، وہ کسی کی امانت ہے یا اپنا ہے ؟ حضرت نے فر مایا: وہ سوٹ کیس کسی نے ہدیہ کے طور پر دیا تھا اور میں نے وہ آپ کی طرف بھیوادیا تھا ۔ والدہ صاحبہ نے کہا: ذرااسے اندر سے تو دیکھوں کہ کیسا بنا ہوا ہے؟ جنا نچہا نہوں نے اٹھایا تو وہ وزنی تھا۔ وہ کہنے گئیس: کیا یہ لو ہے کا بنا ہوا ہے؟ ہوا ہو ہوٹ کیس لو ہے کا تو بنا ہوا نہیں ہوتا۔ پوچھا: پھراس میں کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ سوٹ کیس لو ہے کا تو بنا ہوا نہیں ہوتا۔ پوچھا: پھراس میں کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا: اسے کھول کر دیکھ لو۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ جب ہم نے اسے کھول تو ہم جران ہوئے کہ پورے کا پورا سوٹ کیس ہزار ہزار رو پے کے نوٹوں کے ساتھ تو ہم جران ہوئے کہ پورے کا پورا سوٹ کیس ہزار ہزار رو پے کے نوٹوں کے ساتھ تو ہم جران ہوئے کہ پورے کا پورا سوٹ کیس ہزار ہزار رو پے کے نوٹوں کے ساتھ تو ہم جران اللہ! دینے والا بھی اتنا مخلص تھا کہ اس نے احسان بھی تہیں جتلایا اور لینے والے بھی ایسے مستغنی ۔۔۔۔!!!

### يلول يرزق كاانتظام:

ایک صحابی و قضائے کے لیے ویرانے میں گئے۔ ابھی وہ قضائے حاجت سے فارغ ہور ہے بیچے کہ انہوں نے دیکھا کہ زمین میں چو ہے کا سوراخ تھا ،اس سوراخ کو بل کہتے ہیں۔ اس بل میں سے ایک چو ہا نکلا ،اس کے منہ میں ایک وینار تھا۔اس نے وہ وینار باہر ہی چھوڑ دیا ، پھروہ اندر گیا اور دوسرا وینار لے کرآیا ، پھر تیسرا وینار ، جب وہ فارغ ہو کر اٹھے تو وہ سولہ دینار باہر لا چکا تھا۔ اس صحابی نے وہ دینار انتھا ہے۔

صحابہ رصنی اللہ عنہم کی ایک قابل تخسین عادت بیہوتی تھی کہ جب بھی ان کوکو کی نئ بات پیش آتی تو وہ اس کے بارے میں نبی ماٹھی تیٹم سے پوچھا کرتے تھے۔انہوں نے وہ دینا رلا کر نبی مؤینے کی خدمت میں پیش کردیے اور پوچھا۔اے اللہ کے محبوب مؤینے آباد کی خدمت میں پیش کردیے اور پوچھا۔اے اللہ کے محبوب مؤینے آباد کی کہ میں ان دیناروں کا کیا کروں؟
نبی مؤینے نے ارشاد فرمایا کہ بیاصل میں تمہارا رزق ہے۔ اللہ تعالی نے تمہیں بیا پہنچانے کا بندوست کردیا،ابتم اے استعال میں لے آؤ۔

جب بہمی میں بیدواقعہ پڑھتا ہوں تو جیران ہوتا ہوں کہ صحابہ (رضی اللہ عنہم) کی ایمانی کیفیت کیاتھی! ان لوگوں کو بلول ہے رزق ملتا تھا۔اور آج کل ہماری کیفیت بیہ ہے کہ سارے مہینے میں جو کماتے ہیں وہ بلوں میں صرف ہوجا تا ہے۔ یہ بحلی کابل سے ہیں یہ بیٹی کابل سے ٹیس کابل سے بیٹی کابل سے پیل ساری تخواہ ہی بلوں میں چلی جاتی ہے۔

### والدين كي خدمت كاانعام:

ایک نوجوان نے اپنے مال باپ کی بہت خدمت کی۔ جب والدین فوت ہوگئے تو کیجے دنوں کے بعد خواب میں ایک آ دمی کو دیکھا۔ اس نے کہاتم نے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، اب تحقیے انعام ملے گا۔ فلاں پھر کے نیچ سودینار پڑے ہیں جا کر اٹھالو۔ وہ نو جوان مجھدارتھا، اس نے بوچھا: کیا ان میں برکت بھی ہوگئی؟ اس نے جواب ویا، ان میں برکت نہیں ہوگئ، اس نے کہا: پھر میں نہیں اٹھا بتا۔ جب صبح کو اٹھ کر ہیوی کو بتایا تو وہ کہنے گئی: ٹھیک ہے تم نہ لینالیکن جا کر دیکھوتو سہی کہ دینار پڑے بھی ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا: چب لینے نہیں تو پھر میں جا کر دیکھا بھی نہیں۔ دوسری رات اے پھرخواب میں کہا: جب لینے نہیں تو پھر میں جا کر دیکھا بھی نہیں۔ دوسری کیا تا ہی کہا این کہیں کہا گیا کہ کہا ان میں برکت ہوگی، جواب ملاکہ برکت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا: میں بیدس دینار بڑے جیں، اٹھالو! اس نے کہا: میں بیدس دینار بھی نہیں لیتا۔ جب بیوی کو بتایا تو وہ کہنے گئی کہ پہلے سودینار تو جھوڑ دیے تھے، اب دس رہ گئے ہیں، وہ تو اٹھا لو۔ اس نے جواب دیا کہ جب ان

میں برکت نہیں ہے تو پھر میں بھی نہیں لیتا۔ تیسری رات پھرائ طرح خواب آیا، اسے کہا گیا کہ تو نے اپنے والدین کو خدمت کر کے خوش کر دیا تھا، اس کے صلہ میں بھر آپ کو ایک دینار دیتے ہیں۔ اس نے پوچھا ، اس میں برکت ہوگی جواب ملا، ہاں ہوگی۔ جب وہ نوجوان ضبح کو بیدار ہوا تو اس نے اس پھر کے بنچ ہے ایک دینارا ٹھا لیا۔ والیسی پر اس کے دل میں خوشی کے جذبات تھے، اس نے سوچا کہ آج میں مچھلی لیا۔ والیسی پر اس کے دل میں خوشی کے جذبات تھے، اس نے سوچا کہ آج میں مچھلی لیا۔ والیسی پر اس کے دل میں خوشی کے جذبات تھے، اس نے سوچا کہ آج میں مجھلی اور بیوی نے اسے کا ٹا، تو اس کے اندر سے ایک ایسا قیمتی ہیرا نکلا کہ جب اسے بازار میں جا کر ہی تا تاہوں ، اس کے کا ٹا، تو اس کے اندر سے ایک ایسا قیمتی ہیرا نکلا کہ جب اسے بازار میں جا کر بیچا تو اس بند ہے کی بوری زندگی کا خرچ نکل آیا۔

﴿ وَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبْ ﴾ (الطلاق: ٣)

### (٢).....معيت الهي:

تقویٰ کا ایک فائدہ میمی ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوجاتی ہے، ارشا دفر مایا:

### ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيْن ﴾ [اور جان لوكه الله تعالیٰ متقی بندوں كے ساتھ ہے]

آج لوگ کہتے ہیں: جی وہ وزیر ہمارے ساتھ ہے، وہ امیر ہمارے ساتھ ہے، ان کو وزیرِ اور امیر کے ساتھ ہونے کا بڑا مان ہے اور وہ سجھتے ہیں کہ ہم بڑے مضبوط ہیں ۔ متقی بندہ اللہ تعالیٰ کواتنا پیا را ہوتا ہے کہ اس کواللہ رب العزت کا ساتھ نصیب ہوجاتا ہے۔

## (۷)....محبت الهي:

متقی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ جیسے پچھ لوگ حسن کی بنا پرا چھے لگتے

ہیں، پھوذہانت کی وجہ سے اچھے گلتے ہیں، پھودینداری کی بنیاد پراچھے گلتے ہیں،اس طرح تقویٰ دہ صفت ہے کہ جس صفت کی وجہ ہے مومن اپنے پروردگارکو اچھا لگتا ہے۔ایسے بعد بے پراللہ تعالیٰ کو پیارآتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:
﴿ وَ أَنَّ اللّٰهَ يُعِجبُ الْمُنَّقِينَ ﴾

[اور بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہے جبت فرماتے ہیں]

(٨) ....اصلاح احوال:

اللہ تعالیٰ مقی بندے کے احوال خود بخو دسنوار دیتے ہیں ۔ لوگ آکر کہتے ہیں:
حضرت صاحب! حالات کی بہتری کے لیے کوئی وظیفہ بتا ہمیں .....لوگ دل کی باتیں
پیرے کرتے ہیں یا تکیم ہے ۔ پیرے روحانی بھار بول کا علاج کرواتے ہیں اور تکیم
ہے جسمانی بھار بول کا علاج کرواتے ہیں ۔ ان کے پاس وہ آکر دل کھول ویتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ گھر میں سکون ہوجائے ۔ ایک نسخہ آپ کو بھی
بتادیتے ہیں ، بیحالات کو سنوار نے کا قرآنی نسخہ ہے ۔ وہ کونسا؟ تقوی کا اختیار کر لیجے!
بتادیتے ہیں ، بیحالات کو خود بخو دسنوار دیں گے ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:
اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو خود بخو دسنوار دیں گے ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:
ایڈ تعالیٰ آپ کے حالات کو خود بخو دسنوار دیں گے ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:
ایڈ ایک اللہ نیس آئی اللہ کی الاحزاب: اے بیں:

[اے ایمان والو!اللہ ہے ڈرواوراجھی بات کہو!اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنواردیں گے ]

مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اعمال سے مرادانسان کے حالات ہیں۔

#### (۹)....اعداء سے حفاظت:

الله رب العزت متقی بندوں کی وشمنوں سے بھی حفاظت فرمادیتے ہیں ۔

ویکھیں! بندوں کے کئی وشمن ہوتے ہیں۔ پچھ کھا دشمن ہوتے ہیں اور پچھ چھپے ہوئے

۔۔۔۔۔کون وشمن ہے؟ ۔۔۔۔۔ ہم نہیں جانتے ۔ پچھ بندوں کے دلوں میں حسد اور کینہ

ہوتا ہے۔ اس حسد اور کینے کی وجہ ہے وہ دوئی کے رنگ میں دشمنی کررہے ہوتے ہیں،

وہ اپنے بن کر غیروں ہے بڑھ کر بند ہے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، وہ انسانوں

گشکل میں بندے کے لیے شیطان ہوتے ہیں۔ ہم اس کو بجن سجھ رہے ہوتے ہیں گر

کیشکل میں بندے کے لیے شیطان ہوتے ہیں۔ ہم اس کو بجن سجھ رہے ہوتے ہیں گر

کیا پہنہ کہ اس کے اندر کیا کھوٹ ہے؟ ہم یقینا نہیں جانے ،گر اللہ تعالیٰ ہمارے

دشمنوں سے بخو بی واقف ہیں۔ چنا نیے ارشا وفر مایا:

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاءِ كُمْ ﴾ (النساء: ٣٥) [ اورالله أعْلَمُ بِأَعْدَاءِ كُمْ ﴾ [اورالله جانبا عنهارے دشمنوں كو]

جولوگ بیسو چتے ہیں، بی خالہ نے کوئی عمل کروادیا، او بی ! اپھوپھی کی بیٹی کا ہم
نے رشتہ نہیں لیا تھا، اس پھوپھی نے کاروبار بندھوادیا ہے کیونکہ اس کاعملیات والوں
کے پاس آنا جانا ہے۔ بیسب ایسے ہی غلط ڈھکو سلے اور با تیں ہیں، یہ با تیں شیطان
ذہن ہیں ڈالٹا ہے ۔۔۔۔۔ کوئی کہتا ہے: مجھے بیوی نے پریشان کررکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے
کہ مجھے اولا و نے پریشان کررکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے بڑوسیوں نے پریشان کر رکھا ہے او خدا کے بندو! کسی نے کی کہتا ہے کہ مجھے بڑوسیوں نے پریشان کر رکھا ہے او خدا کے بندو! کسی نے کی کہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف
پریشان کر رکھا ہے۔ اگر میسی معنوں میں ٹھیک ہوجائے تو اللہ رب العزت کی طرف
سے فتو جات کے ورواز سے کھل جا کیں۔ اپنے اصل وشمن کو پہچانے کہ وشمن وہ ہے جو
سے فتو جات کے ورواز سے کھل جا کیں۔ اپنے اصل وشمن کو پہچانے کہ وشمن وہ ہے جو

پرانے وقتوں میں کسان بیلوں سے بل چلاتے تھے۔ ایک کسان بل چلار ہاتھا۔ اس نے اچا تک اندر والے بیل کو مارنا شروع کردیا ۔قریب ہی ایک اللہ والے کھڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا جی اس بے زبان جانورکوا تنا کیوا پیز رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بیہ پاڑا مار گیا ہے ..... پاڑا مارنا کے کہتے ہیں ؟ ..... جب وہ ہل چلاتے تھے تو اندر والا بیل ستی کرتا تھا ،اسی ستی کی وجہ سے بیل زمین کا ایک کلڑا چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں ،اس کلڑے پر ہل نہیں چلنا ،اس کو پاڑا مارنا کہتے ہیں ۔ جب آلی صورت پیش آ جائے تو کسان باہر والے بیل کو پچھ ہیں کہتا ،البتہ اندر والے کی پٹائی کر دیتا ہے .... جب اللہ والے نے بوچھا کہ اندر والے بیل کو کیوں مار رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس آندری (اندر والے) کی وجہ سے تو یہ پاڑا ہوتا ہے ، اس لیے میں مارر ہا ہوں ۔

بالکل سیح بات ہے کہ گنا ہوں کا پاڑا ہمیشہ آندری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے اندر کانفس جب گنا ہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر یہ بندے کو تباہ کر دیتا ہے۔اس لیے جب شیطان کے مکر کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْظِنِ كَانَ صَعِيْفًا ﴾ (النساء: ٢٧)

[ ب شک شیطان کا کر کمزور ہے]
اور جہال انسان کے نفس کا تذکرہ آیا، وہال فرمایا:
﴿ إِنَّ کَیْدَ کُنَّ عَظِیْم ﴾ (الیوسف: ٢٨)

شیطان کے کر پراللہ تعالیٰ نے ضعیف کا لفظ ارشاد فر مایا اور نفس کے کر کے لیے عظیم کا لفظ ارشاد فر مایا۔ معلوم ہوا کہ دراصل ساری مصیبت نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں: ''گھر کا بھیدی لئکا ڈھائے'' ہمارانفس گھر کا بھیدی ہے، بیانکا ڈھا ویتا ہے۔ تو ہماری پریشانیوں کی بنیا و ڈھا ویتا ہے اور بندے کو گنا ہوں میں الجھا ویتا ہے۔ تو ہماری پریشانیوں کی بنیا و دوسرے لوگ نہیں ہیں بلکہ ہماراا پنانفس ہے۔ الرہم اپنے اعمال کو تھیک کرلیں گے تو اللہ رب العزب ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرماویں گے۔ پھر دشمنوں التلہ رب العزب ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرماویں گے۔ پھر دشمنوں سے حفاظت ہوگی ، چا ہے وہ دشمن گھر کے ہوں یا دفتر کے۔ جی ہاں! دفتر میں بھی دشمن

ہوتے ہیں ، کالج میں بھی ہوتے ہیں۔وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ سازشیں کرتے رہتے ہیں۔

ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ بیانے کے اندر بہت سارے جھینگے زندہ پڑے ہوئے سے ،ان کی عجیب وغریب شکل ہوتی ہے۔ میں نے وہاں کے ایک بندے سے کہا کہ سے جھینگے بیائے سے نکل جا کیں گے اورلوگوں کو پریشان کریں گے۔اس نے کہا: جی فکر نہر ، میں نے کہا: کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ ان کی سیما دت ہوتی ہے کہان کو کھلے برتن میں ڈال دیا جائے تو جواو پر چڑھ کرنگانا چاہتو باتی سارے مل کراس کی ٹائلیں کھینچتے ہیں۔اب بیاو پر تو چڑھ رہے ہیں لیکن کوئی با ہر نہیں نکل سکتا۔ کی مرتبہ ایسا ہی معاملہ ہیں۔اب بیاو پر تو چڑھ رہے ہیں لیکن کوئی با ہر نہیں نکل سکتا۔ کی مرتبہ ایسا ہی معاملہ بین جاتا ہے کہ ایک آ دمی کو اللہ تعالی بخت لگا و سیتے ہیں ،وہ خاندان میں او پر اٹھنے لگتا ہے اور باتی سارے مل کراس کی بدتعریفی کوئی ہمارہ و کرد ہے ہیں۔ بیو ہی جھینگے والا کا م کرر ہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا پیتہ کہ کون ہمارے بارے میں کیا تا ثر ات رکھتا کا م کرر ہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا پیتہ کہ کون ہمارے بارے میں کیا تا ثر ات رکھتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانے ہیں۔ سنے! قرآن عظیم الشان ..... اللہ تعالی ارشاد فر باتے ہیں۔ سنے! قرآن عظیم الشان ..... اللہ تعالی ارشاد فر باتے ہیں۔ سنے! قرآن عظیم الشان ..... اللہ تعالی ارشاد فر باتے ہیں۔

﴿ وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَصُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْنًا ﴾ (آل مران ١٢٠) [اگرتم این اندرصبر وضبط بیدا کرواور تقوی اختیار کرلوتو ان کے مرتمہارابال بھی بیکانہیں کر سکتے ]

لیمی تمہارے دشمنوں کی تدبیری تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔اب اس سے بڑا وظیفہ اور کیا ہوسکتا ہے؟ کیا ضرورت ہے عملیات والوں کے پیچھے بھا گئے کی؟ ……آئے! قرآن مجید کوتھام لیجے اور اپنے حالات کوسنوار لیجے ۔ ہما رے حضرت مرشد عالم فرمایا کرتے تھے:

..... تیرے ہاتھ میں ہوقر آن اور تو زندگی میں رہے پریشان!

#### 8 -1/L 37 BESE (258) BESE (258) @ 1244 (16 0 ) B

.... تیرے ہاتھ میں ہوقر آن اور تو دنیا میں رہے نا کام! ..... تیرے ہاتھ میں ہوقر آن اور تو دنیا میں رہے غلام! غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہویائسی انسان کی ہو

فرمايا: نەنەنە،

۔اومیرے ماننے والے انسان!

\_إقراءور بك الاكرم

ـ تويزه قرآن!

۔ تیرارب کرےگا تیراا کرام

۔ تیرارب مجھےعزت ووقار دےگا ، تیرے ظاہر و باطن کونکھار دےگا۔

# خدائی فوج کا پېره:

حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مدرسے تھا۔ وہ وہلی سے اٹھارہ میل دورغازی آباد میں واقع تھا۔ وہ کئی ایکڑاراضی پر پھیلا ہوا مدرسہ آج بھی چل رہا ہے۔ اس مدرسے کے ناظم سے اس عاجز کی کسی نہ کسی ملک میں ملا قات بھی ہوجاتی ہے ، وہ حالات سناتے رہتے ہیں۔ الحمد للہ! وہ بھی حضرت کے لیے صدقہ جاربہ ہے۔ اس مدرسے کا واقعہ ' تجلیات' نامی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تقسیم ہند کا وقت آیا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔

اس مدر ہے کے ایک استاذ سکھوں کی ایک بہتی کے قریب سے گزرر ہے ہتے۔
ایک سکھ نے ان سے مخاطب ہوکر کہا: میاں جی! ۔۔۔۔۔ یہ سکھ کی مسلمان کود کھتے ہیں تو
ایس میاں جی کہتے ہیں اور ہم انہیں و کھے کر سردار جی کہتے ہیں ۔۔۔۔۔اس نے کہا: میاں جی ایس نے کہا: میاں کے لیے کوئی فوج بلوائی ہوئی ہے؟ انہوں نے پوچھا:
جی! کیا آپ نے اپنی حفاظت کے لیے کوئی فوج بلوائی ہوئی ہے؟ انہوں نے پوچھا:
کیوں؟ اس نے کہا، ''ہماری بہتی کے سکھ تین مرتبہ تلواریں اور دوسرا اسلحہ لے کراس

مدرے کے مسلمانوں کولوٹے اور مارنے کے لیے نکلے ہیں،لیکن جب بھی ہم اس کے قریب پہنچتے تھے تو ہمیں فوجی چاروں طرف پہرہ دیتے نظر آتے تھے۔'' یہ خدا کی فوج ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی اپنے متقی بندوں کی دشمنوں سے حفاظت فرمادیتے ہیں۔

نى رحمت الليليم كے دشمنوں كا مكر:

نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھی تو دشمنوں نے مکر کیا تھا .....کیسا مکر؟ اللہ تعالیٰ نے ارشادفر مایا:

﴿ إِنْ كَانَ مَكُوهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ (ابراهیم:۳۱) [ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ پہاڑ بھیٹل جاتے] مگراللہ تعالی اپنے محبوب مُنْ لِلَیْمَ کُوسِلی دیتے کہ

﴿ مَكُو الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ (الوعد:٣٢) [ان سے پہلے والول نے بھی بڑی تدبیریں کی ]

﴿ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ ﴾ (النحل:٢٦)

[پس الله تعالیٰ نے ان کے مکر کی بنیا دیں اکھیڑ دیں ]

﴿ فَخَرَّعَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾

[حیمت ان کے او پر آگری]

﴿ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (الخل: ٢٧)

[اوران پرالی طرف سے عذاب آیاجہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا]

انہوں نے نبی مٹھیں کے خلاف مرکیا؟ ....اللہ تعالی ارشاوفر ماتے ہیں،اے

میرے پیارے!

﴿ وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ﴾ (الانفال:٣٠)

#### -ابكرات (#\$\$**\$\$\$\$\$\$\$\$\$** (#كارات المراقة المرا

[جبان كافرول نے آپ كے خلاف تد بيري كيس]

لِيَثْبُتُوْكَ

( که آپ کوجس بے جامیں رکھیں ) دوروں

اَوْيَقْتُلُوْكَ

(يا آپ کوشهيد کردي)

أَوْ يُخْرِجُوْكَ

(یا آپ کودلیس تکالا دے دیں)

انہوں نے بیرتین باتیں سوچی تھیں کہ یا تو آپ کو پکڑ کراپنا قیدی بنالیں گے ،یا شہید کردیں گے یا وطن سے نکال دیں گے ،

وَ يَمْكُرُوْنَ

(اورانہوں نے بھی تدبیریں کیں)

وَ يَمْكُرُ اللَّهَ

(اوراللہ نے بھی تدبیری)

وَ اللُّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْن

(اورانلدسب ہے بہتر مّد بیر کرنے والا ہے )

وشمن تدبیریں کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالی ان کی تدبیریں چلنے ہیں ویتے۔ یہی مات تواللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں

﴿ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكُفِرِيْنَ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ سَبِيلًا ﴾ (النساء: ١٣٨)

[ اورالله تعالی ہرگز ہرگز کا فروں کوایمان تک پنچ کاراستہیں دےگا]

ویکھیں کہ یہاں تا کید کا صیغہ استعال ہور ہا ہے ، بیتواس آیت کا ترجمہ ہوا۔
براس آیت کو بجھنے کے لیے اس کامفہوم بجھئے: جیسے کوئی کہتا ہے کہ میاں! تم اسے

#### A -1/L1# 1888 (25) 1883 (35) (1845 14 ) (18

ہاتھ لگا کے دیکھو ہتم میری لاش سے گزر کے جاؤ گے ، ۔۔۔۔ان الفاظ میں بالکل یہی مفہوم پایا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ان الفاظ میں بالکل یہی مفہوم پایا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ کہ اللہ تعالیٰ بیفر ماتے ہیں کہ اے ایمان والو! بیہ کا فر پہلے میرے ساتھ نمٹیں گے ۔ یعنی میں خودان کے میرے ساتھ نمٹیں گے ۔ یعنی میں خودان کے ساتھ نمٹیل گے۔ یعنی میں خودان کے ساتھ نمٹیل گا۔

ایک دفعہ تو کفار نے مکر کرنے کی حد کر دی ، مکہ کے بھی سب لوگوں کو نکالا ،ار دگر د کے لوگوں کو بھی نکالا ، راستے کے لوگوں کو بھی ساتھ ملالیا ، گویا انسانوں کا ایک دریا تھا جس کو لے کر کا فروں نے مسلمانوں پر چڑھائی شروع کر دی ۔ جب یہودیوں کو خبر پنچی کہ مکہ والے تو سیلاب کی طرح آرہے ہیں تو وہ آ کر مسلمانوں کو مشورے دیئے گئے:

﴿ أَنَّ النَّاسَ قَلْهُ جَمَعُوْا لَكُمْ فَانْحَشُوْهُمْ ﴾ ( آلعمران:١٧٣) [لوگ تمهارے لیے جمع ہوکرآ رہے ہیں ، (میاں) کچھ فکر کرو!] .گروہ ایمان والے تھے:

﴿ وَ مَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَّ تَسْلِيْمًا ﴾ (الاحزاب:٢٢) [اوراس سے ان کا ایمان اوراطاعت اوراطاعت اورزیادہ ہوگئی]

ان کفار نے آگر مدنیہ منورہ کا محاصر کرلیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فاری رہے ہے مشور سے سے خندق کھو دلی۔ اتنے لوگ مقا بلے کے لیے آگئے کہ اس غزوہ کا نام ہی غزوہ احزاب پڑگیا۔ ان کواپنی کثر ت پہنازتھا۔ انہوں نے ایک مہینہ تک محاصرہ کیے رکھالیکن ان کا بچھ نہ بنا۔ بالآخر ان کے اندر آپس میں ناتفاتی پیدا ہوگئی۔ ان میں سے بچھلوگوں نے واپسی کی راہ لی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہوا بھیج دی اور ان کی دیگوں کوالٹ کررکھ دیا اور ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ چنا نچھانہوں نے کہا کہ اب واپس چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فریاتے ہیں: سجان اللہ! کیا ہی عجیب

الفاظ بين! فرمايا:

﴿ وَرَدَّ اللّٰهُ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَّنَالُوْ خَيْرًا ﴾ (الاحزاب: ٢٥) [الله تعالى نے كافروں كوان كے غيض وغضب كے ساتھ والى لوٹا ديا ،ان كے بلے پچھ بھى نہ يڑا]

جیسے چھوٹے بچے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تخصے تو تھینگا بھی نہیں ملا ، یہی مفہوم ہے اس آیت کا ۔اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والوں کی ایسے مد دفر ماتے ہیں ۔اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

نى عليه الصلوة والسلام في صحابه كرام (رضى الله عنهم) كوارشادفر مايا: ﴿ أَنَا أَتُقَكُمْ بِاللَّهِ ﴾

میں تم میں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں ] پھراللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدو کی ؟ ..... نبی علیہ السلام فتح مکہ کے وفت جارہے ہیں اور فرمارہے ہیں :

#### ألحمد لله وحده نصر عبده

یوں اللہ رب العزت اپنے بندے کی مدد فر ماتے ہیں اور اس کوعز تو ں کے ساتھ زندگی کا آخری حصہ عطافر مادیتے ہیں۔

# گناه..... کمزوری کا پیش خیمه:

آج ہم اپنے وشمنوں سے ڈرتے ہیں،جبکہ ہمیں اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے۔ہمیں اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے۔ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگرہم گنا ہ کر بیٹے تو ہم کمزور ہوجا کیں گے۔ یوں مجھے کہ اللہ تعالی کی رحمت کی چا درآ پ کے او پرتی ہوئی ہے اور ہر کبیر گنا ہ اس چا در میں سوراخ کر رہا ہے اوراس سوراخ سے پریٹانیاں اور معیبتیں اتر کر ہمارے ساتھ لیٹ رہی ہیں۔ہم نے تو اپنی چھتری میں اپنے کرتو توں کی وجہ سے کر ہمارے ساتھ لیٹ رہی ہیں۔ہم نے تو اپنی چھتری میں اپنے کرتو توں کی وجہ سے

خودسوراخ کیے ہوئے ہیں۔تو جولوگ متقی اور پر ہیز گار ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کی چا در ہوتی ہے اور خود اللہ تعالیٰ ان کے محافظ بن جاتے ہیں۔ ای لیے تو ارشاد فر مایا:

﴿ وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَ تَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدَهُمْ شَيْئًا ﴾ (آل عران: ١٢٠)

# چر یول سے بازمروادیے:

قلت اور کثرت کی بات نہیں ہوتی ، بیتو اللہ تعالیٰ کی مدد کی بات ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

﴿ كُمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْ لَهِ عَلَيْتُ فِئَةً كَثِيْ رَةً بِاذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴾ (البقرة: ٢٢٩)

[ کتنی بار ایبا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے لوگوں سے زیادہ لوگوں کو شکست ولوادی اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں ]

اگرا پی زبان میں اس کامفہوم بیان کیا جائے تو یوں ہے گا کہ کتنی باراییا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں سے بازمروا دیے۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں تو چڑیوں سے بازمروا دیتے ہیں۔

# اسباب کے بغیر فنخ و کا مرانی:

لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اسباب نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتا تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر اسباب کے فتح وے دی ..... کچھ یہودی ہتے ، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے قلعے بنائے ہوئے ہوئے ہتھے۔ مجھے ایک صاحب کعب بن اشرف کا گھر وکھانے کے لیے قلعے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اتنام ضبوط گھر بنوایا کہ اس کی ایک میٹر کے لیے لیے۔ اس زمانے میں انہوں نے اتنام ضبوط گھر بنوایا کہ اس کی ایک میٹر چوڑی مضبوط پھرکی و یواریس تھیں۔ انہیں و کھے کر بندہ چران ہوجا تا ہے۔ انہوں نے چوڑی مضبوط پھرکی و یواریس تھیں۔ انہیں و کھے کہ بندہ چران ہوجا تا ہے۔ انہوں نے

اتے مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے اور وہ یہ بچھتے تھے کہ ان قلعوں کوکوئی بھی فتح نہیں کرسکتا ۔ مسلمانوں کا بھی پچھ ایساہی خیال تھا کہ بیہ تا قابل تسخیر قلعے ہیں اور ان کو فتح کرنا آسان کا منہیں ہے ، کیکن اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کومسلمانوں کے زیر قدم لانے کا ارادہ کرلیا۔ چنا نچہ سنیے ....قرآن ، عظیم الثان .... اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ هُوَالَّذِى اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتْلِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِآوَلِ الْكِتْلِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِآوَلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّهِ فَاتَهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ اللّهُ عَبْ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ اللّهُ عَبْ ﴾ (الحشر:٢)

[وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کوحشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا، تمہار نے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے ، لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انکو خدا کے عذاب سے بچالیں گے ، گراللہ نے ان کو وہاں سے آلیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا]

جب ان کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب پیدا ہو گیا تو مل بیٹھ کرمشورہ کرنے گئے، یہ مسلمان جدھر بھی جاتے ہیں میہ ادھر کا میاب ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بھی ہارے او پر ہی چڑھ دوڑیں، للبذا بہتر یہی ہے کہ ہم خود ہی یہاں سے چلے جا کیں۔ چنا نچہ اس مشورے کے تحت وہ اپنی چیزوں کو سمٹنے گئے۔ ان کی اس حالت زار کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ يُخْوِجُو اَنَ بُيُوْتَهُمْ بِالْدِيْهِمْ وَالَّذِى الْمُومِنِيْنَ فَاغْتَبِرُوْا يَأُولِى الْمُومِنِيْنَ فَاغْتَبِرُوْا يَأُولِى الْاَبْصَارُ ﴾ (الحشر:٢)

گو یا الله تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب بندوں کی مدد کرتا ہوں تو نہتے لوگوں کو بھی

#### 

نا قابل تسخیر قلعوں کا فاتح بنا دیتا ہوں ۔اگر آج بھی ہم من حیث الا مہ تقویٰ اختیار کریں تو دنیا کے بیسب نا قابل تسخیر قلعے فتح ہوجا کمیں گے۔

# ایک سانب .....تریاق کی شکل میں:

### (۱۰)....اخروی نجا<u>ت</u>:

تقوی کا ایک اور فائدہ میہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کو اخروی نجات عطافر مادیتے ہیں۔

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْاخِرَةِ نَجْعَلَهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾ (القصص: ٨٣)

سنیے! متقی آخرت میں کیے کا میاب ہوں گے؟ .....دوزخ کے اوپر ایک مل ہے جے صراط کہتے ہیں،اس کے اوپر سے سب کوگز رنا ہے۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے

ښ:

﴿ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلّا وَارِدُهَا ﴾ (مریم: ۳۱)

[جوبھی تم میں ہے ہاں کواس کے اوپر ہے گزرتا ہے اس کے نزدیک حتما مَّفْضِیا ﴾ (مریم: ۲۱)

[بیر تیر سے رب کے نزدیک حتما الطّلِمِیْنَ فِیْهَا جِثِیًّا ﴾ (مریم: ۲۷)

(مریم: ۲۷)

[پھر ہم نجات دیں گے ان کو جومتی ہوں گے اور جوظا لم گنہگار ہوں گے ان کو جومتی ہوں گے اور جوظا لم گنہگار ہوں گے ان کو جومتی ہوں گے اور جوظا لم گنہگار ہوں گے ان کو تو بل میں ڈال دیں گے آ

(۱۱).....فتح بر کات:

متی بندے کے لیے اللہ تعالی فتح برکات عطافر مادیتے ہیں۔ اللہ تعالی اس کے لیے برکتوں کے درواز رے کھول دیتے ہیں۔ سنیے ، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:
﴿ وَ لَوْ اَتَّ اَهْلَ الْقُوای اَهَنُوا وَ اَتَقُوا ﴾

[اگریہ ستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اضیار کرتے]
لفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَوَ کُتِ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ (الاعراف: ۹۲)

[ تو ہم یقیناً آسان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے]

انسان دو چیزوں کا نام ہے:ا یک جسم اور دوسراروح ،جسم مٹی سے بنااوراس کی اکثر ضرور بات اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھی ہیں ۔مثال کےطور پر: ۔ یانی مٹی سے لکاتا ہے۔ ملائب في المراجع المرا

- ہارے لباس کی قصل مٹی سے نکلتی ہے۔

۔ ہماری غذاؤں کی نصلیں مٹی سے نکلتی ہیں ۔

۔ ہمارے پھل اور میوے مٹی سے اگتے ہیں۔

۔ ہمارےمکان جن چیزوں سے بنتے ہیں ان سب چیزوں کی کا نیں مٹی میں ہیں تو انسان کی جسمانی ضروریات مٹی میں ر کھ دی گئی ہیں ۔

دوسری چیزروح ہے۔روح عالم امرے آئی ہوئی ایک چیز ہے،اس عالم امر کے چیز کی غذا او پر سے آنے والے انوار وتجلیات ہیں۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مادیا کہ'' ہم ان کے لیے آسان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول ویتے ہیں''۔ گویا زمین سے وہ برکتیں ویتے جوتمہاری جسمانی غذا بنتیں اور آسان سے وہ نور برساتے جوتمہاری روحانی غذا بنتی۔ برساتے جوتمہاری روحانی غذا بنتی۔

#### بركت كافقدان:

ا گرغور کیا جائے توپیۃ چلے گا کہ

اللہ ہے۔ آج رزق کی کمی نہیں ہے ، برکت کی کی ہے گھر کے جتنے بندے ہیں وہ سب کما رہے ہیں لیکن خریجے پھر بھی پورے نہیں ہوتے ۔

 ﴿ .....وفت ہے برکت نہیں ..... چنا نچہ سارا دن یہ کہتے ہیں کہ بیکا م بھی کرلوں ، لیکن شام کود کیلھتے ہیں تو کوئی کا م بھی سمٹا ہوانہیں ہوتا۔

ایک بزرگ ہے ان کے بیٹے نے پوچھا، ایا جان! آپ اکثر ساتے رہتے ہیں کہ برکت ہوتی ہے، تو بھی کوئی چیز عملی طور پربھی دکھا نیں تا کہ مجھے سمجھ میں آسکے کہ یہ برکت ہوتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر بجل کے گیز رکے پاس گئے اور اس سے کہا: بیٹا! یہ ویکھو! تمہاری عمر اب تمیں سال ہو چکی ہے اور میں نے اس گر رکو تمہا ری پیدائش ہے پہلے لگوایا تھا ، اسنے عرصے میں مجھے اس کی سیور تمہا ری پیدائش ہے پہلے لگوایا تھا ، اسنے عرصے میں مجھے اس کی معرورت محسوس نہیں ہوئی ……اس سے معلوم ہواکہ نقصان نہ ہونا بھی رزق کی برکت میں شامل ہے۔

زندگی میں برکت کی نصور تیں ہوسکتی ہیں .....ایک تو سے کہ بندے کی عمر لمبی ہو جائے .....ایک بیہ ہوتا ہے کہ جتنی زندگی ہے،اللہ تعالیٰ اس میں الیں صحت دے کہ وہ کسی کامخیاج نہ ہونے پائے ..... چنانچہ آپ نے کتنے لوگوں کو ویکھا کہ وہ اچھی صحت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہوجاتے ہیں۔اور کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا بڑھا یا کتنا خراب ہوتا ہے۔

### (۱۲)....اعطائے قبولیت:

الله تعالی متقی بندے کے اعمال قبول کرتے ہیں۔ چنانچیاللہ تعالی ارشاد فرماتے

بين:

﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴾ (المائدہ: ٢٥) [ بے شک اللہ تعالیٰ متق بندوں کے مملوں کو قبول فرماتے ہیں] اس سے بیاشارہ ملتا ہے کہ متق بندوں کو ہی قبولیت ملتی ہے۔

فقه خفی کی قبولیت اوراس کاراز:

امت میں اللہ تعالیٰ نے امام اعظم میں کا کو قبولیت عامہ عطا فرمادی تھی۔ دنیا کے اکثر علاقوں کے لوگ آج ان کی فقہ پڑمل کرر ہے ہیں۔

..... پاکستان میں فقہ خفی ،

.....ا فغانستان می*ن* نقه<sup>خ</sup>فی ،

..... ہند وستان میں فقی<sup>حن</sup>فی <sup>،</sup>

....از بکستان میں فقد فی ،

..... تا حکستان میں فقه حنفی ،

.....قزاقستان میں فقہ خفی ،

..... تا تارستان میں فقیر فی ،

.....بشكيرستان مين فقه خفي ،

..... ماسکوا درلینن گرا ڈیک مسلمانوں کے سب علاقوں میں فقد خفی ،

اس ہے ذرا آ گے چلے جائے،

..... بوسنیا کے اندر فقہ حنفی ،

پھراورآ گے چلے جائے۔

....ترکی کے اندر فقہ حفی ،

....شام کے اندر فقه <sup>حن</sup>فی ،

....عراق کے تی مسلمانوں کے اندر فقہ حنفی ،اس کے علاوہ ، ..... بنگلہ دیش کے اندر فقہ حنفی ،

..... جا ئنه میں مسلمانوں کے سارے علاقے میں فقہ خفی ،

الله اكبر!!! ..... ونيا كاكتنابرا علاقہ ہے جس پر فقہ حنی پر عمل كرنے والے لوگ ہيں ۔ بلكہ ایک خرے كی بات بتاؤں ۔ مجھے كى ایئر پورٹ پر سوڈان كے ایک جج طے ۔ کہنے گئے كہ میں وہاں پر چیف جسٹس ہوں ۔ ان كے ساتھ با تيں ہوتی رہیں ۔ بھر میں نے پوچھا كہ آپ كے ملك میں كس فقہ پر عمل ہوتا ہے؟ وہ كہنے گئے كہ "ہم اعمال میں تو ماكی ہیں ليكن ہماری عدالتوں میں فقہ خفی رائج ہے "میں نے پوچھا، یہ فرق كيوں ہے؟ ....وہ كہنے گئے:

''عدالت کے معاملے میں فقد حنی جتنی کامل ہے اتنا کمال کسی اور فقہ میں نہیں ہے'' ماشاء اللہ

نقد مالکی پرهمل کرنے والے بھی اپنی عدالتوں میں فقہ حقی پرهمل کرتے ہیں۔ یہ قبولیت عامہ ہے ،اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمادی ہے ۔ لوگ سجھتے تھے کہ امام ابو یوسف میں ہیں آپ کے شاگر دبن گئے تھے ،جس کی وجہ سے فقہ حفی کی ترویج ہوئی ۔ نہیں ایسا ہر گزنہیں ہے ۔ اس کی ولیل یہ ہے کہ ہارون الرشید کے زمانے میں دیوار چین ڈھونڈ نے کی مہم شروع ہوئی تو اس نے علاء کی جماعت بھیجی کہ دیوار چین کا پتہ کرو! انہوں نے چین ڈھونڈ نے کی مہم شروع ہوئی تو اس نے علاء کی جماعت بھیجی کہ دیوار چین کا پتہ کرو! انہوں نے چین کا سفر کیا ۔ وہاں امام ابو یوسف میں گئے تھے ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے علاقوں میں گئے جہاں ہمارے ملک کا کوئی بندہ نہیں پہنچا تھا ، فرماتے ہیں کہ ہم ایسے علاقوں میں گئے جہاں ہمارے ملک کا کوئی بندہ نہیں پہنچا تھا ، وہاں کے لوگ بھی فقہ خفی پر عمل کرنے والے تھے ۔ اللہ اکبر!!! پی خدائی قبولیت تھی ۔ وہاں کے لوگ بھی یوشیدہ تھا ۔ مجھے امام اعظم ابوضیفہ میں ہوئیدہ تھا ۔ مجھے امام اعظم ابوضیفہ میں ہوئیت ہے ۔

#### 

..... مجھے سب صحابہ ﷺ ہے محبت ہے لیکن سید نا صدیق اکبرﷺ ہے انو کھی محبت ہے۔

....سب ائمہ کی عظمت میرے ول میں ہے گرامام اعظمؒ سے پچھانو کھی محبت ہے۔ ....سب اکا برین علمائے ویو بند سے محبت ہے لیکن قاسم نا نوتو ی مستقط سے پچھے انو کھی محبت ہے۔

میں نے ایک مرتبہ بڑا غور کیا تو دل میں بیہ خیال آیا کہ ممکن ہے کہ ان سب حضرات کے اندر تقویٰ ہی ہے جس نے حضرات کے اندر تقویٰ ہی ہے جس نے عاجز کے دل کو اتنامتا ٹر کر دیا ہے۔

'' چنانچہا گرمیں آج بیتم کھاؤں کہ مجھےا ہے باپ سے بڑھ کران نتیوں سے محبت ہے تو میں جانث نہیں بنوں گا۔''

امام اعظم ابوحنیفہ میں کا تقویٰ بے مثال تھا، آپ بہت ہی محتاط تھے۔اس امت کو تجارت یا تو صدیق اکبر رہوں نے سکھائی یا پھر ابوحنیفہ میں کے سکھائی۔امام اعظم میں کا تحقویٰ کے پچھ پھول آپ کے دامن میں بھی ڈالٹا چلوں .....

آپ کی کپڑے کی دکان تھی ، ایک مرتبہ ظہر کے بعد دکان بند کر کے گھر جانے لگے۔ کی نے کہا: نعمان! کہاں جارہے ہو؟ فریا! آپ دیکے نہیں رہے کہ آسمان پر بادل ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اگر آسان پر بادل ہیں تو پھر آپ نے دکان کیوں بند کر دی ؟ فرمایا: میری کپڑے کی دکان ہے۔ جب آسمان پر بادل ہوں تو لائٹ پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ ہے گا مک کو کپڑے کی کو الٹی کا صحیح پر پہنیں چاتا ، میں نے اس لیے دکان بند کردی کہ میراکوئی گا مک کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت کپڑ اسمجھ کرنہ خرید لے دکان بند کردی کہ میراکوئی گا مک کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت کپڑ اسمجھ کرنہ خرید لے دکان بند کردی کہ میراکوئی گا مک کم قیمت کپڑے سے تھے۔

# بخاری شریف کی قبولیت کاراز:

امام بخاری میمنظ کواللہ تعالیٰ نے جوقبولیت عطافر مائی وہ ان کے تقویٰ کی وجہ سے تھی ، ورنہ حدیث پاک کی کتب میں اور بھی بہت ساری کتب ایسی ہیں جن کا مقام صحت حدیث میں بہت او نچا ہے ، گر جوقبولیت اللہ رب العزت نے صححے ابخاری کوعطا فرمائی وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ آج دنیا کہتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔

#### منەتۇر جواب:

ایک صاحب میرے پاس آئے ..... بیان میں سے تھے جو کسی کی نہیں مانے ..... مجھے کہنے گئے کہ آپ لکھے پڑھے بندے ہیں ، آپ کیوں حفی ہنے پھرتے ہیں ؟ میں نے کہا: کیوں؟ کہنے گئے کہ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ امام اعظم میں ہنگ کو میں نے کہا: اچھا! پہلے تو میں تھا مضبوط خفی اور اب بیہ کو صرف سترہ محدیثیں یا تھیں ۔ میں نے کہا: اچھا! پہلے تو میں تھا مضبوط خفی اور اب بیہ من کر بن گیا ہوں اصبط خفی 'وہ کہنے گئے: کیوں؟ میں نے کہا: '' اب آپ جھٹلا نہیں سے تھ الکھ مسائل کے جوابات اپنے شاگر دوں سے سکتے۔ امام اعظم نے اپنی زندگی میں چھلا کھ مسائل کے جوابات اپنے شاگر دوں سے تھلا کھوائے۔ میں اس شخص کوا پنا امام کیوں نہ مانوں جس نے سترہ حدیثوں سے جھلا کھ مسائل کے جواب نکا ہے؟

پھروہ بات کارخ بدلنے گئے۔ کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا: کریں کہنے لگے: پھر آپ کوفہ نہ پہنچ جانا .....کیوں کہ میں اکثر اپنے ائمہ کی با تمیں بتا تا ہوں ۔ میں نے الزامی جواب دیتے ہوئے کہا: بی آپ بات کریں ،مگر آپ بھی بخارانہ پہنچ جانا۔اگر ہم کوفہ پہنچتے ہیں تو تم بھی تو بخارا پہنچ جاتے ہو۔

# قرآن مجيد كي خدمت كاصله:

امام العلما والصلحا مولانا احمد على لا ہورى ليمنظ سكھ گھرانے ہے تھے۔ آپ ابمان کے آپ البند ليمنظ ہے انہوں نے ابموں نے ابہان کے اور دارلعلوم دیو بند پہنچ گئے ۔ حضرت شیخ البند لیمنظ ہے انہوں نے دورہ حدیث کرلیا۔ وہاں ان کی برا دری اور خاندان کے لوگ نہیں تھے۔ بہر حال الله کے کسی مقبول بندے نے ان کواپی بیٹی کا رشتہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہری حال است بھی سنوار دیے۔

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب شادی کے بعد گھر میں روٹی نہیں ملا کرتی تھی اور آج وہ وقت ہے کہ میر ہے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں اور سرگودھا کے کلیار ، جو بڑے زمیندار ہیں ،ان کی بیویاں برکت کے لیے میرے گھر میں جھاڑودیتی ہیں۔

میں نے اپنے حضرت سے بیہ واقعہ سنا۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کی دفات ہوئی تو ان کے خلفاء میں سے کسی نے ان کوخواب میں دیکھاتو پوچھا، حضرت! آگے کیا معاملہ بنا؟ ....فرمانے گئے، اللہ تعالی کے حضور پیشی ہوئی اور اللہ تعالی نے فرمایا، احمد علی! تو مجھ سے اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ .....حضرت کے او پرخوف خدا غالب رہتا تھا اور آپ کی طبیعت کشرالبکا بھی، آنکھوں سے اکثر آنسو ٹیکتے رہتے ہے۔

> من نوقش فی الحساب فقد عذب [جس سے تغتش شروع ہوگئی اس کوعذاب دیا جائے گا]

لہذا میں اور گھبرا گیا۔ پھراللہ تعالی کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا: احمد علی ! تو اور ڈرر ہاہے، آج تو تیرے خوش ہونے کا مقام ہے، تو نے اتنی اچھی زندگی گزاری، قرآن کی اتنی خدمت کی کہ میں نے تمہیں بھی بخش دیا اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا، وہاں کے سب گنہگاروں کو بھی میں نے بخش دیا۔

#### قرب خداوندی کا سبب:

متقی بندہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی مقبول اور اللہ کے بندوں کے ہاں بھی مقبول۔ کیاعالم کیاعوام ، کیا چھوٹے کیابڑے ، جے دیکھواس کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے ۔لوگ اس کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ..... ریکیا ہے؟ بیتقویٰ کی وجہ ہے تبولیت ہے۔

مدیث قدی میں ہے کہ ....

یَتَفَرَّبُ عَبْدِیْ بِالنَّوَافِلِ حَتْی اُحِبُّهُ [میرابنده نفلی عبادت کے ذریعے میراقرب پالیتا ہے حتی کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں]

پھر آ کے فرماتے ہیں کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جا تا ہوں تو بھر سیل میں کو بلاکر کہتا ہوں ، جبرائیل! میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں چنانچہ جبرائیل میں آ واز لگاتے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں بندے سے جبت کرتے ہیں۔ یہن کرسارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں محبت کرتے ہیں۔ یہن کرسارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر جبرائیل میں میں پرآتے ہیں اورایسی آ وازلگاتے ہیں جس کولوگوں کے کان نہیں سخے بلکہ ان کے دل س رہے ہوتے ہیں ، وہ کہتے ہیں: اے اللہ کے بندو! اللہ تعالی اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ بندو اللہ کہ بندو اللہ بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ پہنا ہوں کہ بندو کے الفاظ ہیں کہ پی اللہ کر خوب کو بندوں کو بیان کے دل کا کہ الفیار کی کہ بندو کی گلائی کے دل کے الفاظ ہیں کہ پینا کے دل کے دل کی کہ کے دل کی کے دل کے دل کی کے دل کے دل کی کے دل کے دل کی کے دل کی کے دل کی کے دل کی کے دل کی کے دل کی کے دل کی کے دل کے دل کی کے دل کی کے دل کے دل کی کے دل کی کے دل ک

#### BC -1/2 5 DE BESE CO X 3 BES CO DE 24 LOS DE

(پھراس کے لیے زمین کے اندرقبولیت رکھ دی جاتی ہے) وہ جنگل میں جا کر بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی منگل بنادیتے ہیں \_ بیسب پچھ تقویٰ کی وجہ سے ملتا ہے۔

احسن القصص اوراس کے اسرار ورموز:

جس جگہ پرمتقی لوگوں کا اپنا کوئی نہیں ہوتا وہاں اللہ، ان کا اپنا ہوتا ہے۔ جب
سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو بھا ئیوں نے کیا معاملہ کیا ؟ وہ ان کو
کنویں میں ڈال کر چلے گئے۔ جب نکالا گیا تو ان کو بیچا گیا..... قیمت کیا لگی؟.....
﴿ وَ مَشَرَوْهُ بِشَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْ دَةً ﴾
[ وہ چند کھو نے سکول سے عوض بیجے گئے]

واہ میرے مولا! اب دیکھیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے چہرے پر ویسے ہی معصومیت ہوتی ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کاحسن تو ویسے ہی بے مثال تھا۔ اتناحسن تھا مگر قیمت کیا گئی؟ چند کھوٹے سکے ۔۔۔۔۔ یہاں سے ایک نکتہ ملا کہ جو نوجوان حسن ظاہر کے پیچھے بھا گئے ہیں وہ چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے زندگی بر بادکرر ہے ہوتے ہیں۔

الله تعالیٰ نے ان کوعزیز مصرکے گھر پہنچا دیا ، و ہاں ایک اور تماشا بنا۔عزیز مصر کی بیوی کی نیت بدہوگئی۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں :

﴿ وَ رَاوَ دَنّهُ الَّتِیْ هُوَ فِی بَیْنِهَا عَنْ نَفْسِهٖ ﴾ (بوسف: ٢٣)

اب یہاں ایک نکتہ مجھیے کہ اس کلام کو مختفر کرنے کا بھی طریقہ تھا۔ بوں کہا جا سکتا
تھا کہ عزیز مقرکی ہوی نے ان کو یوں کہا: تو پندرہ لفظوں کی بجائے پانچ لفظوں میں
بات ہوجاتی: مگرنہیں ، حالا نکہ کلام پاک میں اختصار ہے ، سمندرکوکوزے میں بند کردیا
جاتا ہے، مگراس مقام پر معاملہ الٹ نظر آتا ہے ، کلام کو مختفر کرنے کی بجائے طویل کلام

کو پیند کرایا گیا ..... کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی ایبا کلام نہیں قرمانا جائے تھے، جس کے غیبت ہوتی کیونکہ اس نے غیبت کونا پیند کیا ہے، اسے مومنوں پرحرام کر دیا۔ اس لیے بجائے نام لے کر بات کرنے کے کہ اس سے مختفر کلام ہوتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا: وَ دَاوَ دُنْهُ الَّتِی هُوَ فِی بَیْنِهَا عَنْ نَفْسِهَا معلوم ہوا کہ اگر ہم بھی کی کے بارے میں گفتگو کریں تو نام لے کر بات کرنے کی بجائے ہمیں بھی ای طرح تقر و پرین کی بات کرنی جائے ہمیں بھی ای طرح تقر و پرین کی بات کرنی جائے ہمیں بھی ای طرح تقر و پرین کی بات کرنی جائے ہمیں بھی ای طرح تقر و پرین کی بات کرنی جائے ہمیں بھی ای طرح تقر و پرین کی بات کرنی جائے ہمیں گئے۔

اب دیکھیے! وہ غلام تھ، مالکہ نے کام کے لیے کمرے میں بلایا وَ غَلَقَتِ الْآبُوَابَ ﴿ اور دروازے بند کردیے )

ابواب کی تفسیر مختلف مفسرین نے مختلف کہ جی ہم نے کہا کہ جی کمرے کے اندر کمرہ تھا ، اس کمرے کے اندر کمرہ تھا ، اس طرح کی کمروں میں بلایا ۔ بیجی صورت ہو تھی ہا اس طرح کی کمرے کے ایک سے زیادہ صورت ہو تھی ہو تھی ہو گئی ہے کہ ایک کمرے کے ایک سے زیادہ درواز ہے کہی ہو تے ہیں ، ایک درواز ہ کسی صحن میں نکلتا ہے تو دوسرا دروازہ کسی کمرے میں نکلتا ہے ، تیسرا دروازہ کسی اور طرف کو نکلتا ہے ۔۔۔۔۔ بیجی ہوسکتا ہے کہ کھڑ کیوں کو بھی دروازہ ہی شار کرلیا گیا ہو ۔ تو ایک کمرے کے دروازے اور کھڑ کیوں کے بند کرنے لوجھی ابواب کہا گیا ، بہر حال جوصورت بھی تھی ، دروازے بند کردیے گئے ، پھراس نے اپنی نیت کا اظہار کیا اور کہا:

﴿ قَالَتُ هَيْتَ لَكُ ﴾ (يوسف: ٢٣)

توانہوں نےفوراجواب میں کیافرمایا:

قاً لَ مَعَاذَاللَّهِ

معاذ الله ..... بي فقره يا دكر ليجي إجب بهى بهى آپ كے سامنے گناه كاموقع پيش ہو،اس وفت اگرآپ بيد دوالفاظ زبان سے كہد ہيں .....معاذ الله ..... تو الله تعالیٰ نے

#### BC -1/L 37 DBBBBBC 175) BBBBBC 1874-145 DB

جیسے سیدنا پوسف میلام کو بچالیا تھا۔ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائےگا۔ ان الفاظ کو یا دکر لیجئے ۔ جب بھی کوئی ایسا موقع ہو، کہہ دیا کریں ..... معاذ اللہ، معاذ اللہ ....اس طرح بندہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آجا تا ہے۔

آ کے کیا ہوا؟ ....اللہ تعالی ارشا وفر ماتے ہیں:

﴿ وَ لَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَ هَمَّ بِهَا ﴾ (بوسف:٣٣) اورتحقیق اسعورت نے بھی ارادہ کیا اورانہوں نے بھی ارادہ کیا ]

اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنِ (يوسف: ۲۳) اس كى دليل بھى قرآن عظيم الشان سے كيونكہ اَلْقُوْآن يفسو بعضه بعضا ،الله

تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں:

كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوٓءَ وَالْفَحْشَآءِ (يوسف: ٣٣) [الى طرح بم نے اسے بچالیا، سوء سے اور فحشاء سے ]

یہاں دولفظ استعال ہوئے ،سوءاور فحشاء ۔مفسرین نے لکھا ہے کہ سوء کا لفظ غیر عورت کو ہاتھ لگانے ،اسے گلے لگانے اوراس کا بوسہ لینے کے لیے استعال ہوتا ہے۔ گویا بوس و کنار کے لیے سوء کا لفظ استعال ہوتا ہے اور زنا کے لیے فحشاء کا لفظ استعال ہوتا ہے اور زنا کے لیے فحشاء کا لفظ استعال ہوتا ہے ۔ یہاں قر آن مجید بتار ہاہے کہ انہوں نے جوارادہ کیا تھا ،اس وقت اگر نیت میں میل ہوتی تو پھر سوء سے کیسے نے سکتے تھے؟ اللہ تعالی فرمار ہے ہیں کہ ہم نے اس کو بیایا سوء سے بھی اور فحشاء سے بھی ۔ تو معلوم ہوا کہ سید نا یوسف میلئے نے کے لیے بیایا اور زیخانے زنا کا ارادہ کیا۔

اس کی ایک اور دلیل سنے! سید نا پوسف عیشہ گناہ کا نام سنتے ہی فورا درواز بے کی طرف بھا گے ، سجان اللہ ، بیفراست مومنانہ ہے ۔ اگر و ہیں کھڑے ہوکر الجھے رہتے اوران کا تمیض پھٹا تو کس سائیڈ سے پھٹتا؟ سامنے سے ، اس طرح الزام ان کے او پر آجا تا ۔ بیفراست مومنا نہ تھی کہ آپ درواز ہے کی طرف بھا گے ، پھراس نے پیچھے سے پکڑا تو کپڑا تو کپڑا کدھر سے پھٹا؟ پیچھے سے پھٹا۔ اللہ تعالی نے بیچے سے گواہی دلوا دی ، اللہ تعالی نے بیچے سے گواہی دلوا دی ، اللہ تعالی ہوں مہر بانی فرماتے ہیں کہ تقی بندے پر جب اس طرح کی بات کوئی آتی ہے تو وہ معصوم بیچ جو ضابطہ قدرت کی وجہ سے نہیں بولا کرتے ۔ میرے پروردگار ان متی بندوں کی خاطر ضابطے بدل کران کو قوت گویا کی عطافر مادیا کرتے ہیں اوروہ ان کی یاک دامنی کی گواہی دے دیا کرتے ہیں۔ ان کی یاک دامنی کی گواہی دے دیا کرتے ہیں۔

پھر حضرت یوسف علیہ السلام کوجیل میں جانا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کرتخت عطا کر دیا۔ قبط آیا،اس دوران ان کے بھائی بڑے پریثان ہوئے۔ایک مرتبدانہوں نے اپنے بھائی بنیا مین کو ایک حیلے سے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر دوسری مرتبہ بھائی آئے ۔۔۔۔۔ بیساری روواوقر آن مجید میں بیان کی گئی ہے۔۔۔ورۃ یوسف کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ سیدنا یوسف جیھے پر ایک ایسا وقت آیا جب انہوں نے اپنے آپ کو بے سہارا پایا، ان کا کوئی اپنائیس تھا۔ والدو یہے ہی جدا تھے۔ بھائیوں نے بیصال کردیا۔ جن کے ہاں غلام ہے اس عورت نے ہی جیل بھجوا دیا۔ تو ان کا اپنا تو کوئی بھی نہیں تھا، سارے سہارا پر وردگار ہوتا ہے نی علیہ الصلوۃ دیا۔ تو ان کا اپنا تو کوئی بھی نہیں تھا، سارے سہارا پر وردگار ہوتا ہے نی علیہ الصلوۃ میں ہر طرف سے بے سہارا ہوتا ہے تب اس کا سہارا پر وردگار ہوتا ہے نی علیہ الصلوۃ والسلام کوفر مایا گیا: اے میر رمحبوب میں تھائے آپ کو بھائی یوسف میلئی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ بھی اپنے آپ کو بے سہارامحسوس کرتے ہیں، اس کا سہارا بھی ہم مین گے۔ اور جب اللہ تعائی سہارا ہے تو پر وردگار ہے تھا ور آپ کا سہارا بھی ہم مین گے۔ اور جب اللہ تعائی سہارا ہے تو پر وردگار ہے تھا ور آپ کا سہارا بھی ہم مین گے۔ اور جب اللہ تعائی سہارا ہے تو پر وردگار ہے تھا ور آپ کا سہارا بھی ہم مین گے۔ اور جب اللہ تعائی سے، تا تیہ چا ہے، لوگ ہے تھا تر مادیا۔ آئ لوگوں کو تحت کے لیے کٹر ت چا ہے، تا تیہ چا ہے، لوگ ہے ہوئی ہے، لوگ ہے۔ اس لیے کہ اصل منبر تو یہ مبرت چا ہیے، تب جا کر کہیں چھوٹی می ممبری ہے تھا تی ہارا ہی ہا تھا تی ہے۔ اس لیے کہ اصل منبر تو یہ مبرر سول ہے۔

اللہ تعالیٰ سید نا یوسف میشم کوتخت عطافر مادیتے ہیں ۔ بھائی آتے ہیں اور آکر کہتے ہیں۔

يَأَيُّهَاالْعَزِيْزُ (العِرْيزممر!)

مَسَّنَا وَاهْلَنَاالطُّرُّ ( بَمِينِ اور بهارے الل خانہ کو تنگ دی نے بے حال کردیا) وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُّزْ جَاةٍ ( بم قیمت بھی وہ لائے جو پوری نہیں ) فَاوُفِ لَنَا الْكَیْلَ ( ہمیں وزن پورادے دے! ) وَ تَصَدَّقُ عَلَیْنَا ( اور ہم پرصدقہ وخیرات کردے! ) اِنَّ اللّٰهَ یَبْخُوٰی الْمُتَصَدِّقِیْنَ ( بِحِنْک الله صدقہ و بیخ والوں کو جزادیا ہے)

#### 3 -1/L37 BREER (273)XFBBEER @214.GB

جب بھائیوں نے آگر بھیک مانگی، سائل کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نام پہ دو! و تنصَدَّقُ عَلَیْنَا (ہم پُرصدقہ خیرات کردو)۔ جب بھائیوں نے آگر بھیک مانگی تو حضرت پوسف میشان نے بوجھا:

> مَا فَعَلْنُهُ بِيُوْسُفُ (تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟) بین کر بھائی ہکا بکارہ گئے۔ کہنے لگے:

> > ءَ إِنَّكَ لَانْتَ يُوسُفُ (كياآب يوسف بين؟)

قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَ هَلَـُا اَخِيُ

( فرمایا: ہاں میں پوسف ہوں اور بیمیر ابھائی بنیامین ہے )

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا (تَحقيق الله في بم يراحيان كيا)

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرُ

(بِ شک وه جوتقوی اختیار کرتا ہے اور اپنے اندرصر وصبط پیدا کرتا ہے) فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِينُعُ أَجْرًا لْمُحْسِنِيْنَ

( پس الله تعالیٰ ایسے نیکو کاروں کے اجر کوضا نع نہیں کیا کرتے )

(بوسف: ٩٠)

چنانچہ جو بندہ بھی سیدنا پوسف عین کی طرح تقویٰ کی زندگی گزار ہے گا اللہ تعالی اسے عرش پر بٹھا ئیں گے .....اور جوان کے بھا ئیوں کی طرح گنا ہوں کی زندگی گزار ہے گا اللہ تعالی اسے سائل بنا کرفرش پر کھڑا کردیں گے ..... پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مدواس وقت آتی ہے جب انسان اپنے آپ کو بے سہارامحسوں کرتا ہے۔

آج امت بے سہارا ہے گر .....

آج ایہائی وفت ہے کہ امت اپنے آپ کو بے سہا رامحسوں کررہی ہے پہلے بھی یہی رہا ہے۔اللہ تعالی ارشا وفر ماتے ہیں:

#### على خالفر ش كالمنظل (279) (279) المنظل ا

﴿ حَتَىٰ إِذَا السَّنَيْنَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا النَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَاءَ هُمْ نَصْرُنَا ﴾ [حتی کے جب رسول بھی ناامید ہونے گئے اور ان کا بیگان تھا کہ اب ان کو جبٹلا دیا گیا، تب ان پر ہماری مدد آئی ] (یوسف: ۱۱۰)

کنی مرتبه الله تعالی ایسے پوائٹ پر پہنچا دیتے ہیں جہاں چاروں طرف اللہ کے سواسچھ نظرنہیں آر ہا ہوتا

﴿ حَتَّى ضَا قَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ ﴾ (التوبة: ١١٨) [حتیٰ که زمین اپنی پوری فراخی کے باوجودان پرتنگ ہوجاتی ہے] اور بندے کا گمان کیا ہوتا ہے؟ .....

وَ ظَنُّوْا أَنْ لَا مَلْجاً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ (التوبة: ١١٨) [وه گمان کرتے میں کہ اللہ کے سواہمار اکوئی ملجا اور مالوی نہیں ہے] اس جگہ پر پہنچ کراللہ کی مدد آتی ہے۔

ہمیں بھی ہمت ہے کام لینا جا ہے اور اپنی زندگی سے گنا ہوں کوسو فیصدختم کر کے اپنے رہیں بھی ہمت ہے کام لینا جا ہے ، تقویٰ کی زندگی اختیار کرنی جا ہے ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اپنے رہ ہے اور مدد کا وزن ہمارے پلڑے میں آ جائے گا اور ہما را پلڑا بورے جہان سے جھک جائے گا۔

آج اس کی بے حد ضرورت ہے ، اخباروں کی ضروت نہیں ہے ۔ آج تو جمعہ
پڑھا نا ہوتا ہے تو کہتے ہیں، جی ذرا دو تین اخباریں لے آنا ، یوں اخباری جمعے
پڑھاتے ہیں ۔ کیا توم کی اصلاح ہو رہی ہے!!!؟ منبر رسول پر بیٹھ کر اخباری
جمعے!!! ۔۔۔۔۔فلاں نے یہ کر دیا ، فلاں نے وہ کر دیا۔ وہ جمھتے ہیں، ہم بڑی اصلاح
کررہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کسی نے نہیں ڈرتے ، حالت یہ ہوتی ہے کہ مجد کے صدر
ہوتے ہیں کہ ہم کسی نے نہیں ڈرتے ، حالت یہ ہوتی ہے کہ مجد کے صدر

# BC -1/257 BBBBBC @0)\BBBBBC @25415 BB

عزیز طلباء! ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ امامت کوملامت نہ بنانا۔ جب ہم تقویٰ کو چھوڑ دیتے تو پھرامامت کوملامت بنا بیٹھتے ہیں۔ اس لیے آج دلوں میں یہ عہد سیجے کہ ہم آئند شریعت پر اختیا ر کے ساتھ عمل کریں گے اور تقویٰ کی زندگی گزاریں گے۔

# احتیاط تو ریجی ہے مگر .....

ویسے ہم دنیا کے معالمے میں بہت مختاط میں مثال کے طور پر:

۔۔۔۔۔ ائیر پورٹ پر آٹھ بے جانا ہوتو ہوی ہے کہتے ہیں جلدی تیار ہوجانا ، جانا تو آٹھ بے ہے لیکن احتیاطاً ہم پونے آٹھ بے وہاں پہنچ جائیں گے۔

....انٹرویو کے لیے چھ بجے جانا ہوتا ہے ، کہتا ہے کہ جی میں نے جانا تو تھا چھ بجے گر To be on the safe side (احتیاطاً) میں دس منٹ پہلے پہنچے گیا۔

.....مہما ن بلاتے ہیں پندرہ اور بیوی سے کہتے ہیں To be on the safe side(احتیاطاً) ہیں آ دمیوں کا کھا نا بنادینا۔

### تقوي كادائره كار:

کھ صوفیوں کو دیکھا کہ وہ کھانے پینے میں بڑا تقویٰ اختیار کرتے ہیں مگر لین دین کے معاملات میں کچھ بھی نہیں ہوتے ، بیوی کو گھر میں ستایا ہوا ہوتا ہے۔نہ اس سے بنتی ہے، نہ اُس سے بنتی ہے۔ یہ کیسا تصوف ہے؟ .....تقویٰ یہ نہیں ہوتا بلکہ تقوی پوری زندگی پرمحیط ہوتا ہے، فقط بازار کی چیزیں کھانی جھوڑ ویئے ہے بندہ متقی نہیں بن جاتا بلکہ تقوی کا تقاضایہ ہے کہ معاملات، معاشرت بلکہ ہر چیز میں انسان شریعت کے مطابق زندگی گزار ہے۔ آیئے قرآن سے پوچھیے کہ تقوی کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے۔

د یکھا! یہ ہیں متقی بندے ،اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقویٰ بھری زندگی نصیب فرمادے۔آمین

دنیا کی چیک پوسٹ میں پوشیدہ ایک سبق:

ہم لوگ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے احرام باندھ کر مکہ مکر مہ جارہے تھے۔وہاں

کام کرنے والے ہمارے ایک و وست بھی ہمارے ساتھ تھے۔ہم نے ویکھا کہ جب چیک پوسٹ آنے گئی تو خوف کی وجہ سے اس کا رنگ فق ہوگیا۔ میں نے پوچھا: کیا ہوا؟ کہنے لگا: حضرت! میں ورقہ بنوانا بھول گیا ہوں۔ یہ وہ ورقہ ہوتا ہے جوعمرہ کرنے کا اجازت نامہ ہوتا ہے۔ میں احرام باندھ کرآپ کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتا تھا اور میر ادھیان ہی ادھر نہ گیا اور اب جمھے یہ خیال آرہا ہے کہ بیرو کے گا اور ورقہ ویکھے اور میر ادھیان ہی ادھر نہ گیا اور اب جمھے یہ خیال آرہا ہے کہ بیرو کے گا اور ورقہ ویکھے کا ، اگر اس نے روک لیا تو مجھے واپس بھیج دے گا۔ عمرہ تو میں بعد میں بھی کرلوں گا مگر میں آپ کے ہمراہ سکھ کرعمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنا نچہ اب اس کا ایک رنگ آتا اور ایک میں آپ کے ہمراہ سکھ کرعمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنا نچہ اب اس کا ایک رنگ آتا اور ایک میں آپ کے ہمراہ سکھ کریے ہوسٹ والا مقام قریب آتا گیا ، اس بیچارے کے پینے جھو شے گئے۔ بچھ پڑھ بھی رہا تھا اور خوف زدہ بھی تھا، جن کے پاس ویزے تھے وہ سب مزے میں تھے ، مگر اس کی کیفیت بجیب تھی۔ دورے ہی اس کی نظر شرطہ پرتھی کہ سب مزے میں بنہیں۔ اللہ کی شان کہ ایک کی بجائے دو کھڑے ہے۔

جبگاڑی ان کے قریب پنجی تو ڈرائیور نے گاڑی آہتہ کردی۔ پولیس والے نے اشارہ کیا۔ سامھل (روکو) .....جسے ہی اس نے رکنے کا اشارہ کیا تو خوف کی وجہ سے اس کی زبان ہے ''اوہ'' کا لفظ نکلا کہ مجھے روک لیا گیا۔ لیکن اللہ کی شان کہ جیسے کی ڈرائیور نے گاڑی روکی اور پولیس والے نے ذراقریب ہوکرد یکھا تو اس عاجز کا مسلین چرہ سامنے تھا: وہ و کمھے کے کہنے لگا: یکلا .....ہم نے بھی کہا: اللہ ای اللہ۔ جب مم وہاں ہے نکل گئے تو وہ بالکل فریش ہوگیا۔ میں نے اس وقت کہا: بھی! آج مجھے یک بات سمجھ میں آگئی۔ کہنے لگا: حضرت! کیا؟ ..... میں نے کہا قیا مت کا دن ہوگا۔ اللہ ایک کر کے اللہ رب العزت کے روبروٹیش ہور ہے ہول گے۔

﴿ جِنْتُمُوْنَا فُوَادِی تَکِمَا خَلَفْنگُمْ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ (الانعام: ۹۴) اور اُدهربھی چیک پوسٹ بنی ہوئی ہوگی ۔ حق لینے والے لوگ بھی کھڑے ہوں گے اور اللہ کے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے۔ پچھ قسمت والے ہوں گے جن کے پاس نکیوں کے پرمٹ ہوں گے ، ان کوسیدھا جانے دیا جائے گا۔ اور پچھا بیے ہوں گے جن کے بارے میں قرآن مجیدنے فرما دیا : تکم ہوگا .....

﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْتُولُونَ ﴾ (الصفت:٢٢)

[ان کوروک لیجیےان ہے سوال کیا جائے گا]

اس وقت ہمارا کیا ہے گا۔ تھم ہوگا ،اس کوروک لیجئے ، ہمارے نام کی روٹیاں کھا تا تھا اور ہمارے ہی تھموں کو چھپ حجیب کے تو ڑتا تھا ،

﴿ وَقِفُو هُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُو لُون ﴾

اس کوروک لیجے بیہ و سیکھنے میں بڑاصوفی بنا پھرتا تھا مگرا پنے گھر کے ماحول کوجہم بنار کھا تھا،غصہ قابو میں نہیں آتا تھا، نہ بچوں بیشفقت نہ بیوی پپرحمت -

﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْتُولُونَ ﴾

اس کوروک لیجئے۔ ہم نے اس کو کتنی نعمتیں عطافر مائی تھیں ہمن پہند کے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھایا کرتا تھا ،اس کے پاس سائل مانگنے کے لیے جاتے تھے۔ بیان کوچھڑ کیاں دے کر گھر ہے بھیج دیا کرتا تھا۔

﴿ وَقِفُوٰهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْن ﴾

آج ان سے سوال يو جھا جائے گا۔

آج ہمت کر لیجے ارادے کر لیجے اور اللہ ہے ما نگ لیجے کہ اے اللہ! ہمیں تقویٰ کی زندگی عطا فرما دیجے تاکہ قیا مت کے دن کی چیک پوسٹ سے ہم بچا دیے جا کہ تیا مت کے دن کی چیک پوسٹ سے ہم بچا دیے جا کہا تیں۔ جب متقی بندے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشا و فرماتے ہیں:

﴿ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ (الزمر:٣٧)

ان کو جنت کا گیٹ دکھا دیا جائے گا کہ اے میرے متی بندو! تم اتی احتیاط سے میری شریعت پڑل کرتے تھے، جاؤ! جنت کے درواز ہے تمہارے لیے کھلے ہیں ہم نے دنیا میں بہت ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں ،اب سید ھے جنت میں چلے جاؤ! جیسے ہی وہ جنت میں اخل ہوں گے ای وفت کہیں گے:

﴿ اَلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِی اَذُهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴾ (الفاطر:٣٣) [سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے سب غم دورکر دیئے] اللہ رب العزت جمیں آج احتیاط کے ساتھ شریعت پر زندگی گزارنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین ٹم آمین)۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



عالم اسلام کے روحانی پیشوا محبوب العلماء والصلحاء والصلحا

كرباوي كرول نجات

- گھروں میں جھگڑوں کا ماحول کیوں رہتا ہے؟
  - ، جھگڑوں کاحل کیاہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔
- پیار محبت کاما حول کیسے پیدا ہوسکتا ہے؟
- احیجی معاشرت کے اسلامی اصول وضوابط
- سنت نبوی کی برکات \_\_\_\_\_\_
- ، محببتیں باننٹیں بنفرتوں سے نجات یا ئیں \_\_\_\_\_

<u>ليخابل خاندا وراحباب كويه كتاب پڑھنے كيلئے ديں</u>

مركز من المون الم

# حضرَت بُولانا ببرذ والفقارا حَدِلْقَتْ بندى ظلَّه كَى ويكركتب

🥌 سكونِ ول

🕸 تمنائے دل

🍪 گھر بلوجھگڑ وں سے نجات

🚳 زلزله .....مثابدات و واقعات

🐞 ذرائم ہوتو ہیٹی برسی زرخیز ہے ساتی

🕸 کتنے بروے حوصلے ہیں پرور دگار کے '

پریشانیوں کاحل 🚳

🐞 دعا ئیں قبول نہ ہونے کی وجوہات

🥸 گنا ہول ہے تو یہ سیجیجے

محسنين اسلام

🚳 سلسله عاليه نقشبند بير كے معمولات

🐿 وظیفه

🕲 پیار ہےرسول مٹھنیٹنے کی پیاری وعاتیں

🧶 شجره طيبه

🕸 بے داغ جوانی

LOVE FOR ALLAH 🛞

Wisdom For The Sceker 🍪

Be Courteour Be Blessed 🕸

Travelling Across Central Asia 🏶

Ocean Of Wisdom 🍪

مكتبة الفقير 223سنت بوره فيصل آباد

# مكتبة الفقير كى كتب ملنے كے مراكز

🕸 معهدالفقير الاسلامي توبهرود، باكي پاس جھنگ

🧀 دارالمطالعه، مز دېراني نينکي ، حاصل پور 2442791-062

اداره اسلاميات، 190 اناركى لا مور 7353255

🚳 مكتبه مجدد بيه الكريم ماركيث اردوباز ارلا مور 7231492-042

🕲 مكتبه سيداحد شهبيد 10 الكريم ماركيث اردوبارز ارلامور 7228272-042

🕲 مكتبه رحمانيه اردوبازارلا مور 7224228-041

😸 مكتبهامداديه في بي ميتال روز ملتان 544965-061

🚳 مكتبه بيت أنعلم بنوري ٹاؤن كراچى 2018342 -021

🕲 مكتبة الشيخ 3/445 بهادرآ بادكرا چي 0214935493

🚳 دارالاشاعت،ار دوبازار، کراچی 2213768-021

😥 مكتبه علميه، دوكان نمبر 2 اسلامي كتب ماركيث بنوري ثاؤن كراجي 4918946-021

🕸 مكتبه حضرت مولانا بيرذ والفقاراحمد مدخله العالى مين بازار ،سرائے نورنگ 350364-09261 PP

🚭 حضرت مولانا قاسم منصورصاحب في وماركيث مسجدا سامه بن زيد اسلام آباد 2288261-051

ها جامعة الصالحات محبوب سرّ بث، ڈھوک مستقیم روڈ ، پیرودھائی موڑ ، پیٹا ورروڈ ، راولپنڈی

03009834893 / 051-5462347

مكتبة الفقير 223سنت يوره فيصل آباد